

مير رمين ويجاري فادري



بِضَا الْحُتُ يُنْ يُحْتِينُ الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى

# سلسله مطبوعات نمبر133

| امام احمد رضامحدث برملوی کالمین کی نظر میر | نام كناب             |
|--------------------------------------------|----------------------|
| سيد صابر حسين شاه بخاري قلوري              | ر خيب '۔۔۔۔<br>تربيب |
| رضا اکیڈمی کلاہور                          | ناشر                 |
| م نی گرا میکس کلابهور                      | کمپوزنگ              |
| احمد سجاد پر مثنگ پرلیس موہنی روؤ کلاہور   | مطبع                 |
| ۱۳۱۸ / ۱۹۹۵ دسمبر                          | س اشاعت              |
| دعائة خير بخق معلونين رضااكيژمي 'لابهور    | ہریہ                 |

بذریعہ ڈاک طلب کرنے والے حضرات بیں (۲۰) روپے کے ڈاک محکمت ارسال کریں۔

#### منكاية

رضا اکیڈی (رجٹرڈ)۔مسجد رضا۔ محبوب روڈ۔ چاہ میرال۔لاہور۔ پاکستان۔ ڈاک کوڈ 54900 - فون:7650440

# حسن ترثیب

| ۲           | اغتساب                                                         | ŧ          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>∠</b>    | اوليات (بلوچتان)                                               | r          |
| Ir          | ابتدائيه (سرحد)                                                | ٣          |
| 14          | پیش گفتار (سندھ)<br>بیش گفتار (سندھ)                           | (*         |
| ra          | تقريظ جليل (پنجاب)                                             | ۵          |
| ۲۸          | افتتاحيه                                                       | ۲          |
| سالم        | مرماج الاولياء حضور غوث اعظم سيدنا يشخ عبدالقادر جيلاني مطيعية | 4          |
| ۳٦          | خاتم الاكابرسيد آل رسول مار ہروی ملطحیہ                        | ٨          |
| <b> </b> *• | اولیس زمانه مولانا شاه فضل رحمٰن سننج مراد آبادی مرایظیمه      | 9          |
| ٣٣          | قدوة الساككين سيدنا حاجي وارث على شاه رميظير                   | <b>+</b> • |
| ריות        | منطخ المحدثين علامه وصى احمد محدث سورتى مطفحه                  |            |
| 44          | فينخ الثاني حافظ محمه عبدالله قادري مايلجيه                    | ľ          |
| ۴۸          | شير رباني ميال شير محمد شرقبوري مطفيد                          | ۳          |
| ۵٠          |                                                                |            |
| اه          | فينخ المشائخ سيدناشاه على حسين اشرفي بريطير                    |            |
| ۲۵          | ذبدة العارفين خواجه شاه محدركن الدين الورى ملطحه               |            |
| 40          | سلطان العلماء بيرسيد مبرعلى شاه تولزوى مطلجيه                  | 14         |

| ٦٥         | ۱۸ شهریار تصوف خواجه محمدیار فریدی مطیحه                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸۲         | ۱۹ امیرملت پیرسید جماعت علی شاه محدث علی بوری پربیجه           |
| ۲۳         | ٢٠                                                             |
| ۷۵         | ٢١ عالم رباني مفتى اعظم محد مظهرانند دملوي مطيحيه              |
| _1         | ۲۲ شعیب الاولیاء شاہ محمدیار علی چشتی قادری رایئیے             |
| ۷۸         | ٢٣٠ رأس الاصفياء حافظ سيد مغفور القادري مليني                  |
| A)         | ۲۳ نبراس المجلدين پيرعبدالرحيم شهيد پيليد                      |
| ۸۳         | ٢٥ عالم باعمل مولانا فضل الرحمن علوى قادرى مطينيه              |
| ۸۵         | ٣٦ نتيب الاولياء ابو الرجا محمد غلام رسول القاوري مطيحير       |
| ۸۷         | ٢٧ مينخ العصرميان على محمدخال چشتى مايلجيه                     |
| ۸۸         | ۲۸ خواجه فقیرسلطان علی نقشبندی مجددی ملیجیه                    |
| 4•         | ٢٩ خواجه لمت خواجه غلام نظام الدين تونسوي رييجيه               |
| 9          | ٣٠ النقيب الاشراف السيد طاهرعلاء الدين القاوري الكيلاني رايجيه |
| 90"        | اس صوفی باصفاعلامه محمدالله دینه نفتشبندی رمایلید              |
| 44         | ٣٢ شيخ العلماء مفتى عزيز احمد بدايوني قلوري بطيجه              |
| 99         | ۳۳ مبلغ اسلام مولانا پیر محمد باشم جان سرمندی مطیعیه           |
| <b>[++</b> | ٣٣٠ غزالي دورال علامه سيد احمد سعيد شاه كاظمى رياييجه          |
| HP"        | ٣٥٥ مينخ الاسلام خواجه محمد قمرالدين سيالوي علينجه             |
| 1•∠        | الملا زينت العلماء مولاتا عبدالرحمن درويش كمي رطيفيه           |
| I•۸        | ٣٤ انتظم العلماء علامه شيخ محد مغربي الجزائري مطيحة            |
|            | •                                                              |

ſ~;

. -

| H+          | عارف بالله شاه جی محمه شیر میال پیلی همینتی رمایلی         | ٣٨ |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|
| IH          | مجذوب زمانه حضرت وموكاشاه بربلوى مطيفيه                    |    |
| 119~        | مجذوب الادلياء حبب شاه ميال مطيحيه                         |    |
| HL.         | مجذوب دورال ديناميال بيلي تحميتي رايفيه                    |    |
| rn.         | علامه مفتی پیرمحمه قاسم مشوری پرالجیه                      |    |
| НA          | غوث زمل پیرسید عبدالله شاه حسنی حبینی ریایتی               |    |
| 119         | فخرالسادات پیرسید غلام رسول شاه خاکی مطیعیه                |    |
| Iri         |                                                            |    |
| <b>#</b> [* | قبله عالم حافظ مضخ محمد امين عبد الرحمن مدنى اوركسي مد ظله |    |
| ۳Y          | اختاميه                                                    |    |
| 1924        | لمفذو مراجح                                                |    |

بنام نامی

مقبول بارگاه سيد المرسلين مكين ديار رحمت للعالمين وارث علوم خاتم النبئين خليفه اعلى حضرت يشخ الاسلام والمسلمين شيخ العرب و مجم قطب درينه حضرت علامه مولانا الحاج ضياء الدين احمد ممنى ديا فيد من الل سنت كريس ناز ان پر نه كيول الل سنت كريس ناز ان پر كه وه نائب غوث و احمد رضا بيل

نيازمند

صابر حسين شاه بخاري

#### بسم الله الرحمل الرحيم الوليات الوليات

از : ـ بروفيسر واكثر محمد انعام الحق كوثر صاحب مد ظله "سيرت اكادى بلوچستان

اللہ تعالیٰ کے بے مثل کلام (آگاہ رہو! اللہ کے ذکر سے ہی دلول کو چین ملا ہے) اور برمحل حدیث (اے محبوب ملا یم! جس نے تیرا ذکر کیا' اس نے میرا ذکر کیا' تیرا ذکر میرا ذکر ہے) سے اولیات کا آغاز ہو تا ہے۔

> حضرت رضا بربلوی حمد باری تعالی میں کہتے ہیں: سر

اس خدائے کیا گی حمد و ثا جو اینے جلال میں کیٹا و لگانہ ہے

تمام محلوق میں سب سے اعلی انسان محمد (مالئیلم) پر خدا کی رحمت ہمیشہ جمیش نازل موتی رہے!

سید البشر' امام الانبیاء' شفیع المذنبین اور خاتم النیس طریم کے حضور بسب امام احد رضا برطوی (جو ستر سے زیادہ علوم و فنون پر حاوی تھے گر عشق مصطفیٰ علیم ان پر حاوی تھا'' بقول امام رضا۔

رضا یہ نعت نبی ملی کے باندیاں بخشیں کی زبان ثاکے لیے وا ہوئی تو نادر سلام رضاجس کا مطلع ہے:

مصطفیٰ علی جان رحمت یہ لاکھوں سلام معطفیٰ علی جان رحمت یہ لاکھوں سلام معطفیٰ علی مطابع جان رحمت یہ لاکھوں سلام معطفیٰ برم ہدایت یہ لاکھوں سلام

صنی قرطاس پر رقم ہوا۔ جو خلوص و عقیدت اور عشق و محبت کا ایبا مرقع ہے۔
جس کی دپذیر خوشبو اقصائے عالم میں مجیل چک ہے۔ اہل علم و فن نے اس
سلام کی متعدد خویوں کا ذکر کیاہے جیے اس کا ہر شعر قرآن و حدیث کی تعلیمات
کو بہت ہی خوبصورت انداز میں چیش کرتا ہے۔ اس کے ہر شعر کے معنی کی نہ
کسی قرآنی آیت یا حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے اشعار آریخ اسلام
کے عظیم واقعات اور حضور پاک مرور کا تات طابع کے عظیم مجزات کو متاثر
کن طریق سے صنی قرطاس پر دقم کرتے ہیں۔ اس میں خاندان نبوی طابع کے
ساتھ ساتھ آنخفرت طابع کا مرابا ان کی برکات اور ان کی سیرت کا اصالا کرنے
ساتھ ساتھ ساتھ آنخفرت طابع کا مرابا ان کی برکات اور ان کی سیرت کا اصالا کرنے
کی پوری پوری کو تشش کی مئی ہے۔

اہم احمد رضا کے سلام کو اردو زبان کا قصیدہ بردہ اور آپ کو جانشین المام غربالی کہا گیا ہے۔ یہ سلام ایک سو اکہتر اشعار پر بنی ہے اور اردو سلامول بلی غربالی کہا گیا ہے۔ یہ سلام ہے۔ اس کے ایک ایک شعر کی تشریح بیں گئی گیا ہیں رقم کی جائیتی ہیں۔ "سلام رضا" ہے مترشح ہو تا ہے کہ اس کے تخلیق کار کامل عشق رسول طابیح میں ڈویا ہوا تو ہے ہی حب الل بیت و صحابہ کرام رضوان علیم عشق رسول طابیح میں ڈویا ہوا تو ہے ہی حب الل بیت و صحابہ کرام رضوان علیم کی آئمہ جمتدین اور اولیائے کامین خاص کر سیدنا غوث اعظم سے معمور ہے۔ کیے اس کے ورخواست انفرادی یا ذاتی نہیں بلکہ جماعتی اور اجماعی ہے۔ کہتے اس کے درخواست انفرادی یا ذاتی نہیں بلکہ جماعتی اور اجماعی ہے۔ کہتے

ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت کیہ لاکھوں سلام سمی عالم و فاضل مخص نے کیا خوب لکھا ہے: "ان کی نعتیہ شاعری ساری اردو زبان کے ملتے کا جھومر ہے"۔

ان کا دیوان "حدائق بخشش" ان کے ۱۵ علوم و فنون کے عطر بیز گلزاروں کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ متعدد زبانوں جیسے عربی، فارس، اردو اور ہندی وغیرو پر عبور رکھتے تھے۔ ان کی اپنی زبان سے اس حقیقت کا اظمار ملاحظہ فرمائے۔

ملک سخن کی شای تم مجمو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بنما دیئے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بنما دیئے ہیں تا بغر حضرت امام احمد رضا "عظیم مفسر" محدث تقید "عالم دین "مسلم" سائنس دان "قلفی "شاعر اور عارف باللہ شخصہ علاوہ ازیں ریاضیاتی علوم اور فن آریج گوئی ہیں بھی یہ طوالی رکھتے شخصہ

حعرت الم احد رضاً کی شخصیت کے مختف النوع پہلوؤں کے بارے میں بات کرتا یا لکھنا آسان نہیں۔ بسرطل جناب سید صابر حبین شاہ بخاری ناظم اعلی ادارہ فروغ افکار رضا' الم الل سنت لا بریری بربان شریف ضلع ائک و مولف "لام احد رضا محدث بربلوی اور تحریک پاکتان" کی ہمت' لگن اور شب و روز کی محنت کا حاصل ہے کہ انہوں نے چالیس سریر آوردہ بزرگان ائل سنت والجماعت کی وقیع آرا کو بعنوان "لام احد رضا محدث بربلوی کالمین کی نگاہ میں" والجماعت کی وقیع آرا کو بعنوان "لام احد رضا محدث بربلوی کالمین کی نگاہ میں " کیا کردیا ہے۔

انتساب ٔ افتتاحیہ اور اختیامیہ اس پر مستزاد ہے۔۔ آفریں باد بریں ہمت مردانہ و تو

ایں کار از تو آیہ و مردال چنیں کنند رضا آکیڈی لاہور کے ارباب بست و کشاد کا دل کی عمیق مرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جن کے تعلون و اشتراک کے بغیریہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بقول انور طبی :

ہر اک مبح کی جبیں پر نئے رنگ بن کے بھوو ہر شام کے جھروکوں میں دئیوں کی مثل جانا

رو تیری میں چلنا تو چراخ بن. کے چلنا مو جراخ بن. کے چلنا معرت امام احد رضاً کی نظر میں مسلمانان برصغیر کی بالخصوص اور مسلمانان عالم کی بالعوم ساری کمزوریوں کو تابیوں 'غلطیوں 'خطاؤں 'مشکلوں اور تکلیفوں کا مداوا فقط اور فقط عشق نبی پاک علیم میں پہل ہے۔ بعول پروفیسر محمد انور زومان سرپرست "سیرت اکاوی بلوچتان "آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مسلمانوں میں جاگزیں کرنے کاعزم کیا اور اپناسارا سوز و گداز 'زمرووری کو مناسل اور زبان و بیان 'سب کچھ آپ علیم پی مرکوز کرویا۔ یکی حضرت رضا کا مندر مقام ہے اور میں ان کا مسلسل پیغام ہے "۔ ارجعوا الی محمد

صلی الله علیه وسلم"

اوا کے خلے عمامی کھلے رضا کی زباں تمہارے کئے
چنیں و چناں تمہارے کئے بنے دو جمال تمہارے کئے

مبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے زمین و زماں تہمارے لئے کمین و مکاں تہمارے لئے بارگاہ ایزدی میں استدعاہے کہ باری تعالی ہمیں احکامات رتی اور اسوہ حسنہ کو پوری

### طرح اپنانے کی توفق دے۔ آمین

محمد انعام الحق کوثر (پروفیسرڈ اکٹر محمد انعام الحق کوثر)

> سیرت اکادی بلوچستان (رجبرز) ۱۷۷۱ – اے۔ او 'بلاک III سیٹلائٹ ٹاؤن 'کوئٹ سیٹلائٹ ٹاؤن 'کوئٹ ۱۳ شعبان محاسمات / ۲۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء

### بم الله الرحن الرحيم **ابتدا**كيد

از

حضرت علامه قاضى عبدالدائم دائم مدخله العالى عبدالدائم دائم مدخله العالى سجاده نشين خانقاه نقشبندىيه مجدديه مهتم دارالعلوم ربانيه صدريه

مدر ماہنامہ جام عرفاں ہری بور ہزارہ کنچ مُدہ و نصل می علی رسولیہ الکریم آ

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بربلوی راینی ایک جامع الکمالات اور بهمه جست شخصیت تھے۔ قابل رشک اوصاف میں سے شاید بی کوئی ایبا وصف ہو جس سے آپ مخصیت تھے۔ قابل رشک اوصاف میں سے شاید بی کوئی ایبا وصف ہو جس سے آپ کو حظ وافر نہ ملا ہو۔ ابوالطیب متنبی کے ورج ذیل دو شعرائی تمام تر معنویت کو حظ وافر نہ ملا ہو۔ ابوالطیب متنبی کے ورج ذیل دو شعرائی تمام تر معنویت

ے ساتھ آپ بی کی ذات گرامی پر صادق آتے ہیں کارشمیس فنی کہدِ السماءِ وَضُونُها

كالشمس ولى البيارة مشارقًا و مغاربًا يغشى البيارة مشارقًا و مغاربًا

كَالَبُد رِ مِنْ حَيْثُ التَّفَتُ رَأَيْتُهُ

مُهْدِي إلى عَيْمَيْكَ مُوراً . ثَاقِبًا

جیے کہ سورج ہو۔۔۔ جو وسط آسان میں درخشاں ہو تا ہے اور اسکی روشنی مشرق و

مغرب کے تمام شہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

جیے چورھویں کا جاند ہو۔۔۔ کہ اس کی طرف جس جانب سے بھی رخ کرو تم دیکھو

کے کہ وہ تمہاری آنکھوں تک اپنی تابناک ہوشنی پہنچا رہا ہے۔)

ایک معمولی سا حکمران تھا۔ اس کو سٹس وقمرے تثبیہ دینا سورج چاند کی توہین ہے۔
گر اعلیٰ حضرت برائیے در حقیقت علم و فضل کے ایسے آفاب عالمتاب ہیں کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے مشرق تا مغرب گمرائی و صلالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور اہل سنت کے نظریات حقہ کا اجالا بھیل گیا۔ آپ عشق و عرفاں کے ایسے بدر کامل ہیں کہ جس کو جس رخ سے دیکھا جائے ، جس سمت سے معائد کیا جائے اور جس پہلو سے برکھا جائے ، دوشنی ہی روشنی اور چاندنی ہی چاندنی نظر آئے گی۔

یہ بات اگر صرف میں کمتا تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی حسن عقیدت پر مبنی مبالغہ آرائی ہے گر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عالی جناب سید صابر حسین شاہ بخاری کو کہ انہوں نے یہ نظر افروز کتاب لکھ کر اس دعوی کا کھمل شوت مہیا کر دیا ہے۔ واللہ! کیا کاوش ہے کیا محقیق ہے اور کیا ہی حسین ترتیب

اے پڑھیئے۔۔ پھر سو پہنے' جا نجئے' پر کھیج۔۔ اور پھر جیرت میں ڈوب جائے۔۔!
اللہ اکبر۔۔! کیسے کیسے لوگ اس "عبد مصطفیٰ" کے مداح ہیں۔۔!

کسی کیسی ہتیاں اس "بلبل باغ مدینہ" کی نناء خوان ہیں۔۔!

کتنے بڑے بڑے ترج داران علم، فضل ایں "واصف شاہ یہ کار" کی تعریف میں مطبہ

کتنے بڑے بڑے آج داران علم و فضل اس ''واصف شاہ ہدی'' کی تعریف میں رطب اس ''واصف شاہ ہدی'' کی تعریف میں رطب اللہ اللہ اللہ اللہ معرفت اور اصحاب ولایت اس امام بر حق کی عظمتوں کے نتیب و مناد ہیں۔!!

ایں سعادت برور بازو نیست آ آ ند عشد خدائے بخشدہ

اس کتاب میں چالیس سے زیادہ ایسے اکابر و اعاظم کا تذکرہ ہے کہ ایک دنیا

جن سے فیض و راہنمائی حاصل کرتی ہے۔۔۔۔ اور ان میں سے بیٹتر ہتیاں الم احمد رضار اللہ کے غدا داد فضل و کمال کا ہر ملا اقرار کرتی ہیں اور آپ کی عالمانہ رفعت و فوقیت کا اعتراف کرتے ہوئے آپی تحقیقات پر بھرپور اعتاد کا اظمار کرتی ہیں۔ قار کمین کرام ! یہ تو آپ جانے ہی ہیں کہ ایک سالک اور مرید کی تمام تر عقیدتوں اور محتبق کا مرکز و محور اسکا پیرو مرشد ہوتا ہے۔ اعلی حضرت رائیے کو بھی اپنے شخ طریقت کو کرائ سید آل رسول مار ہردی رائیے سے والمانہ عقیدت تھی جس کا اظمار وہ اپنے منظوم کام میں مختلف پیرایوں سے کرتے رہتے ہیں۔ بھی اکو "نور جال "معظم مجموع" اور "آتائے نعت" قرار دے کر ان پر سلام ہیجتے ہیں۔

نور جاں' عطر مجموعہ' آل رسول میرے آقائے نعت پہ لاکھوں سلام مبھی انتمائی خوبصورت القاب سے ان کو مخاطب کر کے الماد واعانت کے طلبگار ہوتے

ہیں۔

تاجدار حفزت مارجوہ یا آل رسول!

اے خدا خواہ و جدا از ماعدا الداد کن!

اے شہ والا عمیم آلاء عظیم المرتبت!

اے پ الا ذیح تیج لا الداد کن!

ناکل جود! از نے زال یم مرا سیراب ساز!

نو گل جود! از شے جانم فرا المداد کن!

ب شک اعلی حفرت روشو نے اپ شیخ سے اظہار عقیدت کا جو انداز اپنایا ہے وہ منفرد

ال دمثال سرگ حدال تک نفس جانمت ظاہر کرنے کا تعلق ہے قاس میں کوئی

تعجب اور جیرت کی بات نہیں کیوں کہ ہر مرید اپنے شخ کے کمالات اور مناقب بیان کرتا تی ہے۔۔۔۔ تعجب خیز اور جیرت انگیز تو وہ کلمات تعریف و توصیف ہیں جو دیدہ ور شخ نی ہے۔۔۔۔ تعجب خیز اور جیرت انگیز تو وہ کلمات تعریف اور شخ اجل کی مردم شنای شخ نے اپنے اراد تمند کے بارے میں کیے ہیں۔۔۔۔ پڑھے اور شخ اجل کی مردم شنای کی داد دیجئے۔۔۔! فرماتے ہیں

"میں منظر تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ "آل رسول! تو ونیا سے میرے لئے کیا لایا ہے؟" تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدلللہ کہ آج وہ فکر دور ہو گئے۔ مجھ سے رب تعالی جل و علا جب بو جھے گا کہ "آل رسول! تو ونیا سے میرے لئے کیا لایا؟" تو مولانا احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔" ای پربس نمیں 'چند سطری مزید پڑھئے اور دیکھئے کہ کس طرح ایک شخ کامل نے بے پایاں شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود اپنے فضل و کمال کا پلزا اٹھا دیا اور این ارادت مند کی علیت و فضلیت کا پلزا جمکا ریا۔ فرماتے ہیں میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف جب تک مولانا احد رضا خان کو نہ دکھائی جائيں' نه شائع کی جائیں۔۔ جبکو بیہ بتائیں چھپے وہ جھانی جائے۔۔جبکو منع کردیں وہ ہر گزنہ چھائی جائے۔۔جو عبارت میہ برمعادیں وہ میری اور میرے مشائخ کی جانب ہے برحمی ہوئی سمجی جائے ۔اور جس عبارت کو کاٹ دیں وہ کئی ہوئی سمجی جائے۔" ایے مرید با مفاکو اس قدر اختیارات تفویض کرنے کے بعد اس کی انتمائی روح پرور اور وجد آفرین وجہ بھی بیان فرما دی کہ بید سب کچھ میں اپی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ -- "بارگاہ نبوی مالی سے بید اختیارات اکو عطاہوئے ہیں -"

سُبْحَانُ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانُ اللّهِ الْعَظِيمِ وَالكَ فَضَلَ اللّهِ يُورِيهِ

یہ تو فقط ایک اقتباس ہے۔ ایسے بیسیوں جوا ہرریزے اس کتاب میں جا بجا جمرے ہوئے ہیں ۔۔ اللہ تعالی جزائے خیردے مصنف علام کو کہ انہوں نے اس قدر عرق ریزی اور جانفشانی ہے میہ گوہر ہائے تابدار ایک جگہ جمع کر دیے ہیں - اس مقصد کیلئے انہوں نے شانہ روز محنت کرکے تقریبا نوے (۹۰) ماخذ و مراجع ہے ان عبارات کا ا بتخاب کیا جو ان کے موضوع ہے متعلق تھیں' پھرانتمائی دلاویز تر تیب کے ساتھ ان بھرے موتیوں کوایک لڑی میں پرو دیا اور اعلیٰ درجے کی کتابت و طباعت سے آراستہ كرنے كے بعد \_\_ "امام احمد رضاخان بريلوى كالمين كى نگاه ميں " كے نام سے ايك ا نتمائی محققانہ کتاب خوش ذوق قار کمین کے مطابعے کے لئے پیش کروی۔ کتاب کی افادیت برمعانے کیلئے شاہ جی نے ان تمام اکلبرین کے مخصر سوا نجی خاکے بھی لکھ دیے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اعلیٰ حضرت رایٹی کے ساتھ ا پے تعلق خاطر کا اظهار کیا ہے۔ اس طرح بیہ کتاب اپنے موضوع پر بھر پور روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ ایک مخضرے " تذکرہ الاولیاء " کی مورت اختیار کر گئی ہے ' جس كا مطالعه كرنا---عِنْدُ وْكُرِ الصَّالِحِيْنُ تَنْزِلُ الْرَحْمَةِ ﴾ مصداق۔۔۔۔قاری کو اللہ تعالی کی بے پایاں رحمتوں کا حقدار بنا ویتا ہے۔ الله تعالی شاہ صاحب کو اس گراں قدر کام کا بهترین اجر عطا فرمائے اور سرور کونین مالیدم کے صدیے ان پر اپنی تعمقوں کی بارش برسائے۔ آمين كيا رب العالمين بجاه سيد المرسلين ملى الله عليه وعلى آله و اصحابه المعين

قاضي عبدالدائم دائم خانقاه نقشبندية مجدوسي مرى بور بزاره

## بيش گفتار

از: صاجزاده مولاناسید وجابهت رسول قادری صاحب مه ظله ، صدر اداره تحقیقات امام احمد رضا (رجشرز) پاکستان (کراچی)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى و نسلم على رسول النبى الكريم نديدم خوشتراز شعرتو حافظ بقرة في كم اندر سينه وارى

الله تبارك و تعالى كاار شاد كراى بك. قُلْ اِنْ كُنْهُمْ تَحِبُوْنَ اللَّهُ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنَوَبُكُمْ طَوَاللَّهُ عَفَوْرٌ كُنْجِيمٌ (آل عمران ٣١:٣)

اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو آگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تممارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مریان ہے (کنز الایمان)

لین اللہ کی محبت اور دومتی کا دعوی رسول اللہ ماہیم کی سجی محبت اور ان
کی اتباع کے بغیریاطل محض ہے اور بید کہ بندہ عشق رسول ماہیم ہی کی بدولت
بارگاہ اللی میں مقام محبوبیت پر فائز ہو تا ہے اور اللہ تعالی اس کو اپنا وہ قرب خاص
عطا فرما تا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر اس منزل پر بندہ کو رب تعالی

"رَضِیَ اللّهُ عَنُهُمُ وَرُضُوا عُنْهُ" کامژده ساویتا ہے' اس کی زندگی ہی میں اس کو نعمت غفران ہے نواز تا ہے اور اس پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں کرتا ہے۔ کتب صحاح اور دیگرکتب احادیث میں بھی اس قسم کامضمون مختلف طرح ہے آیا ہے کہ اللہ تارک و تعالی جب اپنے تمسی بندہ کو (عشق و اتباع رسول مان پیر کے طفیل) اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اپنے تمام مقرب بارگاہ فرشتوں اور علاء الاعلی کی تمام مخلوق کو بھی اس بندہ سے محبت کرنے کا تھم دیتا ہے اور زمین پر خلق خدا کے دنوں میں بھی اس کی محبت ودبیعت فرما دیتا ہے۔ اس طرح کہ محلوق خدا چہار جانب سے کشاں کشاں اس کی طرف چلی آتی ہے اس ولی اللہ سے محبت كرنے لكتى ہے اور اينے دين و دنيا كے معاملات ميں اس كى طرف رجوع لاتى ہے ، بلکہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے اس ولی کو پہچان جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھرائٹد کا یہ محبوب بندہ خلق خدا کی عقیدت و محبت کا مرکز بن جا آہے۔

مومن اس کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا وہ کہ اس در کا ہوا' خلق خدا اس کی ہوئی

وہ کہ اس در سے پھر اللہ سے پھر عمیا

سید عالم ملی کے دور ہمایونی سے لے کر آج تک کے دور کے اولیائے کالمین کی سید عالم ملی ملی کے دور کے اولیائے کالمین کی سیرت و کردار کے مجلہ و مصفا آئینہ میں 'آب کریمہ ''فَاتْبِعُونْیَ یَحْبِبُکُمُ اللّه '' کے برکات و انوار دیکھے جا سکتے ہیں۔

آگرچہ ان اولیاء کاملین کے مراتب و مقامات متوافت ہیں کیکن خشیت

النی ' تقوی اور جذبہ حب رسول ملی یکی روح ایک ہے اور یمی اصل ایمان ' اور جان ایمان اور ایک اور جذبہ حب رسول ملی کا موج ایک ہے اور میں اصل ایمان ' اور جان ایمان اور اولیاء کی بیجیان ہے۔

بهارسه دور میں تافعہ عصر مین الاسلام الم احمد رضا محدث بربلوی (اصل الافغانی) قدس الله سرو السامی کی ذات گرامی ایک ایسے ہی ولی کامل کی مثل ہے جس پر بلاشبہ اللہ رب العزت كافضل عظيم ہے ، جس بر اس كے "ولى نعمت" "مصطفیٰ جان رحمت" کی خاص نگاہ کرامت اور رحمت عمیم ہے۔ سید عالم ملائیم کی ذات اقدس سے جس کا عشق سارے عالم میں مثالی ہے اس طرح کہ غیر بھی اس کے "عشق صادق" کی قشم کھائیں اور اے "سپاعاشق رسول ماہیلم" بتلائیں 'جو اللہ کی آیتوں میں ہے ایک آیت ہے 'جس کاعلم و فضل اور تبحرعلمی وكمجه كرعلامه بيخ محدسعيدبن محديماني عليه الرحمته مدرس مبجد حرام كخذ المكرمه پکار استھیں کہ " بے شک میہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں ہے ہے جس کا شکر ادا کرنے ہے ہم قاصر ہیں"۔ جس کے بیان علم و حکمت اور کلام معرضت کو من کرعلامہ بینخ علی بن حسین ماکئی رحمہ اللہ مدرس مسجد حرام مکہ مکرمہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بیہ "امام احمد رضا خال" آج کے دور کے مرکز دائرة المعارف بين "جس كي تحقيق و تدقيق 'بصيرت و بصارت ' اور علوم فقه و حديث میں بے مثل دسترس د کھے کر علاء حرمین شریفین مثلاً بیخ محد مختار بن عطار د الجاوی علیہ الرحمتہ (کمه مرمه) بيہ تحريري سند جاري فرمائيں که "آپ کي ذات جارے نی مٹھیم کے معجزات میں ہے ایک معجزہ ہے"۔ علامہ شیخ موسیٰ علی شامی مشیخ حسن بن عبدالقادر اور علامه سيد اساعيل بن خليل رحمه الله تعالى علماء حجاز علوم اسلامیہ عقلی عقلی قدیمہ اور جدیدہ پر آپ کے کامل عبور اور آپ کی تحقیق

کی مرائی و گیرائی کے پیش نظر آپ کو اس صدی کامیدد قرار دے رہے ہیں۔
جس کے زہد و تقویٰ جذبہ حب رسول ملی اور حب آل رسول (ملی ایک میں است پر استنقامت و مداومت کو د کھے کر صلحائے حرمین شریفین مثلاً علامہ شخ عبد الرحمتہ نے یہ دعائیہ کلمات سندا "تحریر فرمائے کہ عبد الرحمتہ نے یہ دعائیہ کلمات سندا "تحریر فرمائے کہ "اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو ان کی ذندگ سے بہرہ ور فرمائے اور مجھے ان کی روش نصیب کرے کہ ان کی روش سید عالم ملی کی روش سے سرہ ور فرمائے کو روش ہے "۔

توالیے مخص کے نا فی عصر امام الوقت اور ولی کال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ کسی شے کی قدر و قبت کو جو ہر شناس نگاہیں ہی پچان سکتی ہیں۔ نور بصیرت سے محروم قلب انوار و تجلیات اولیاء کا قطعی اوراک نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح 'جس طرح کہ نور بصارت سے محروم مخص آفتاب نصف النمار کی ضیا پاشیوں سے استفادہ کی صلاحیتوں سے معذور ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خال محدث بریلوی علیہ الرحمتہ والرضوان جیسی ہمہ صفت اور صاحب علم و فضل مخصیت بریلوی علیہ الرحمتہ والرضوان جیسی ہمہ صفت اور صاحب علم و فضل مخصیت سے صاحب ذوق سلیم اور طبع فنیم ہی مستفید ہو سکتی ہے۔ اہل قلب و نظر میں ان کی قدر و منزلت پچانے ہیں۔۔۔

قدر محوہر شاہ بدائد یا بدائد جوہری بلاشبہ وہ اللہ بتارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ ان کی جتنی بھی قدر کی جائے ہیں۔ ان کی جتنی تعمل کے علوم و فنون میں ان کے علوم و فنون کے ور کی جائے ہے جو اللہ آئندہ بھی لکھا جا آ رہے گا، اس لئے کہ اس عاشق صادق کو اس کے معموح اور حبیب رب العالمین میں جائے ہے اس عاشق صادق کو اس کے معموح اور حبیب رب العالمین میں جائے ہے ا

اہنے وریثہ علمی سے اس قدر وافر حصہ عطا فرملیا ہے کہ ان شاءِ اللہ قیامت تک لوگ ان سے مستفیض ہوئے رہیں سے الیکن کاملین زمانہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے امام احمد رضا رحمہ اللہ کی مخصیت و سیرت پر لٹریچر کمیاب تھا۔ اللہ تبارک و تعللی جزائے خیرعطا فرمائے۔ ہمارے فاصل نوجوان قلم کار جناب سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب زید علمہ کو انہوں نے زیر نظرمقالہ "امام احمد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کاملین کی تگاہ میں" تحریر کرکے اس کمی کو بورا کرنے کی سعی کی ہے۔ اس کے مطالعہ اور اس کے ماخذ و مراجع کی فہرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو آ ہے صاحب مضمون نے بدی عرق ریزی اور کاوش سے کام لیا ہے۔ انہوں نے قلمی اور علمی دیانت داری کی باسداری کرتے ہوئے تمام ماغذ و مراجع كاذكر كرديا ہے اور ابلاغ حق كا فريضه بطريق احسن اداكيا ہے۔ انهول نے نمایت دیانت داری سے صرف ان کالمین زمانہ کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ کتابی صورت میں پہلے کمیں میجانمیں تھا اور جن کے تذکرے کتابی صورت میں پہلے سے موجود ہیں۔ ان کو اس مضمون میں شامل کرنے سے گریز کر کے قاری کو خوامخواہ کی طوالت سے بچلیا ہے۔ مثلاً علماء حرمین شریفین کے حوالے سے انتاميه من تحرير كرت بي-

چونکہ کالمین تجاز کے آثرات و جذبات پر پہلے ہی دو کتابیں چونکہ کالمین تجاز کے آثرات و جذبات پر پہلے ہی دو کتابیں چھپ چی بین اس لئے ان کے آثرات بھی اس مقالے بیں شامل نہیں کئے گئے ہیں"۔

البتہ ان کالمین کے اساء گرامی کی تفصیل مضمون کے آخر میں شائع کر کے ایک اہم دستاویز کا اضافہ کیا ہے۔ تقریبا" (۸۷) کالمین حجاز کی فرست مضمون کے آخر

میں مسلک ہے۔

وو سری اہم خصوصیت اس مقالہ کی بیہ ہے کہ صاحب مقالہ نے محض ان کالمین کے ارشادات اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمتہ کے متعلق نقل كرنے ير اكتفانيس كيا بلكہ آپ نے ان كے اقوال نقل كرنے سے پہلے ان كى هخصیت اور علمی و روحانی کارناموں کا مختصر سا تعارف بھی پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ جو ایک بہت اہم بات ہے۔ اس کئے کہ اس طرح ایک قاری کو اس هخصیت کی علمی وجامت و قدر و قامت کاصحیح ادراک اور امام احمد رضارحمته الله کے حوالے سے کیے ہوئے اس کے الفاظ کی سند و وقعت اور قدر و قیت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ موثر کے مقام و مرتبہ کانعین نہ ہو۔ متاثر کے لئے اس کے تاثرات کے وزن اور اس کی حیثیت کا کیسے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک خاص بات سے کہ مولف محترم نے اپی اس تالیف میں جن کاملین کا ذکر فرملیا ہے ان کی تعداد چالیس ہے کیاد رہے کہ "اربعین" بعنی چالیس کے عدد کو اولیائے کالمین سے خاص تعلق و نسبت ہے اور اس میں مفکوۃ شریف کی اس مدیث مبارکہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جس میں معترت مولاعلی رمنی الله تعالی عنه کی روایت سے ابدال زمانه (کالمین وفت) کی تعداد جالیس بیان کی حمیٰ ہے۔ نقیری ناچیز رائے میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی شخصیت و سیرت کے حوالے سے اب تک جو پچھ تحرمیری مواد سامنے آیا ہے اس میں اس ترتیب و عنوان سے کوئی مضمون نہیں ملتا ہے۔ بیہ اعزاز محترم سید صابر حسین صاحب دام اقباله کوجاتا سے که انهول نے اس وحید العصر مخصیت کی خصوصیات پر ایک نے زاوسیے سے روشنی والی ہے۔

برصغیریاک و ہند میں گزشتہ دہائی میں جن نوجوان علم کاروں نے امام احمد رضاعلیه الرحمته کی مخصیت اور کارناموں پر تحریری و تصنیفی کام کیا ہے ان میں سید صابر حسین شاہ صاحب کا اسم مرامی بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے ان دس برسوں میں نمایت سرعت تکمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریبا" ۲۴ سے زیادہ مضامین و مقالات قلمبند کئے ہیں جن کو ملک و بیرون ملک کے نامی گرامی فاصل شخصیات نے اینے مقدمات سے مزین کیا ہے اور سید صاحب موصوف کی قلمی کلوشوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ضلع انک (برهان شریف) صوبہ پنجاب کے ایک دور افرادہ چھوٹے سے گاؤں سے چند کلومیٹردور بہاڑی کے دامن میں بیند کر' جمال نہ پانی ہے نہ بکل' اور نہ دور جدید کی دیگر سمولیات' آسائش اور وسائل متحقیق و تدقیق اور تصنیف و تالیف کا کام اس سرعت رفتاری ہے انجام دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے کلف کی بلت نیہ ہے کہ اس دور افتادہ اور وسائل جدیدہ سے محروم کوشے میں بیٹھنے کے باوجود سید صاحب قبلہ کا جار دانگ عالم میں ان تمام اہل قلم معزات سے اور اداروں سے مسلسل رابطہ ہے جو کسی نه تمس مع يرامام احمد رضاكے حوالے سے تصنیف و تالیف اور نشرو اشاعت كی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سید صاحب محترم جس خلوص اور محبت سے "عاشق رسول مليكيم" امام احمد رضاعليه الرحمته كي مخصيت بريش تنها تصنيف و آلیف اور مختیل و تدقیل کا کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی ان خدمات جلیلہ کو اپنی ہارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو دونوں جمال میں اس كابهترين بدله عطا قرمائه سين ابجاه سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم-س خرمیں احقر سید صاحب کی خدمت میں ان کے ان کارناموں پر ہدیہ

تبریک پیش کر ہاہے اور درخواست کر ہاہے کہ آپ کی پیختگی تحریر کا نقاضا ہے کہ آپ آزاتی تحریر کی بجائے اب مزید مموس شخفیق عنوانات کی طرف توجہ فرمائيں اور ان جنوں میں بھی اینے راہوار قلم کو دوڑائیں جہاں مواد و مآخذ آب جیے زرک اہل علم و قلم کے معتقراور متلاشی ہیں۔ غم زمانہ کہ ہیجش کرال نمی

دوائش جز مئي چول ارغوال نمي سنم

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على آله واضحابه و اولیا ملتهوبارکوسلم ـ

۹ ربیع الثانی ۱۸**۱۸**ه احقرالعباد سيد وجابت رسول قادري

## تقريظ جليل

از: علامه محد معراج الاسلام صاحب مد ظله علي الحديث منهاج القرآن اسلامک يونيورشي لا بور

بسماللهالرحمن الرحيم

"المام احمد رضا محدث بریلوی کاملین کی نظر میں" بیہ کتاب سید صابر حسین شاہ صاحب مد ظلہ کی تازہ ترین تالیف ہے 'جو انہوں نے بار گاہ اعلی حضرت میں اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے پیش کی ہے۔ وہ کامل ترین لوگ جو اینے اینے دور میں امت کی ظاہری و باطنی علمی و عملی سیاسی و ساجی اور دینی و فكرى قيادت پر مامور رب بين اور قوم كاسرمايه اور ملت كا افتخار تھے اس جمي لل محبت جن کانام سن کر عقیدت سے اپنا سرجھکا لیتے ہیں 'اور ان کی عظمت کو ول کی اجماد مرائیوں سے سلام کرتے ہیں سید صابر حسین شاہ صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ ایسے ہی سریر آوروہ اور منتخب روزگار کاملین کے ان اقوال و ار شلوات مبشرات و مشلوات کور مدایات و خیالات کو یکجا کر دیا ہے 'جن کا موضوع لور مرکز و محور اعلی حعرت رحمته الله علیه کی ذات ہے یہ انتخاب اتنا حست معنی خیز اور ایمان افروز ہے کہ پڑھتے ہوئے روح جمومتی ہے اور اعلی معنرت کی مخصیت تکمر کرسامنے آجاتی ہے۔

موضوع کے انتخاب کے لئے مولف کے حسن ذوق کی واو دیئے بغیر نہیں رہ سکتے جس میں حسن عقیدت کا رنگ نملیاں ہے۔ معلوم ہو آ ہے مولف نہیں رہ سکتے جس میں حسن عقیدت کا رنگ نملیاں ہے۔ معلوم ہو آ ہے مولف نے عمیق مطالعہ کے بعد بڑی محنت سے یہ آبدار موتی چنے ہیں' اور اہل ذوق کی

نذر کئے ہیں' اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے عشاق اور قدر وان حضرات کے لئے یہ ایک مراں بها تحفہ ہے 'جس کی پیٹکش پر مولف واقعقا ممارک باد کے مستحق ہیں' انہوں نے وقت کی ایک اہم ضرورت کو بورا کیا ہے اور عقیدت مندوں کو اعلی حضرت کی شخصیت کے ایک نے کوشے سے آگاہ کیا ہے۔ اہل تحقیق کے لئے یہ ایک مثل ہے' ان کا فرض بنتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے جو راستہ دکھایا ہے 'وہ اس پر آھے برھیں' اور اس موضوع پر مزید کام کر کے ' قوم کو اعلی حضرت کے قریب لائیں 'اور ان کی مخصیت کو سجھنے میں مدودیں 'ان گوشوں کو اجاگر کرنے سے عشق رسول ملیکیم کی چنگاری سنگتی ہے اور می چیز تعلیمات اعلی حضرت کا مرکز و محور اور نجوڑ ہے 'جے شاہ صاخب نے اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور اہل محبت کو اس کی قدر کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آمین

وصلى الله على حبيبه محمد و آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما "كثيراكثيرا -

محد معراج الاسلام ( جيخ الحديث منهاج القرآن اسلامك يونيورشي لاجور)



### منقبت

پرتو نور اذل ہے روئے تابان رضا سلیہ جنت ہے زلف عبر افتان رضا

روکش مشک ختن ہے بوئے بستان رضا رشک طوفی ہے ہر اک نخل گلستان رضا

علم و حكمت كو كيا جس نے شامائے جنوں اللہ فيضان رضا مائد فيضان رضا

راہ پاتے ہیں میمیں سے رہروان کوئے دوست جا کے ملتی ہے حرم سے کوئے ایوان رضا

وشت مجمی سیراب کر ڈالے ترے فیضان نے م میرے مل پر مجمی برس اے ابر باران رضا

میں اٹھوں کا حشر میں بھی ان کے مدادوں کے ساتھ مر کے بھی ہاتھوں سے چھوٹے گا نہ دامان رضا

> اک جمال ہے ان کے الطاف و کرم سے مستفیض ایک اعظم ہی نہیں ممنون احسان رضا

محمداعظم چشتی

#### افتتاحيه

بسم اللّه الرحمان الرحيم عارف كامل ولى باصفا قطب زمن عارف كامل ولى باصفا قطب زمن بين مجدد اور محدث ب عمل احمد رضا (قريزداني) عالم اسلام كى جائم بجاني شخصيت اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى عليه الرحمة واشوال المكرم ١٤٧٢ه / ١١ جون ١٨٥١ء كو بريلي شريف ك ايك على و روحاني خانوادك مين پيرا ہوئ - ٢٥ صفر المنطق ١٣٣٠ه / ١٨ اكتوبر ١٩٣١ء كو اس دوحاني خانوادك مين پيرا ہوئے - ٢٥ صفر المنطق ١٩٣٠ه مربع على مرجع المهم دار فانى سے كوچ فرما سحے آپ كا مزار پر انوار بھى بريلي شريف مين بى مرجع المهم دار فانى سے كوچ فرما سحے آپ كا مزار پر انوار بھى بريلي شريف مين بى مرجع المهم دار فانى سے كوچ فرما سحے آپ كا مزار پر انوار بھى بريلي شريف مين بى مرجع المهم

چار سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تیرہ برس کی عمر میں صرف '
نو' اوب ' صدید ' تغییر ' کلام ' فقہ ' اصول ' معانی و بیان ' تاریخ ' جغرافیہ ' ریاضی '
منطق ' فلسفہ اور جیئت وغیرہ تمام علوم و ۔ نئیہ عقلیہ و نقلیہ کی جحیل کر کے ۱۲ معابان المعظم ۱۲۸۱ھ کو سند فراغت حاصل کی۔ اور اسی روز مسئلہ رضاعت پر
بہلا فتوئی صاور فرملیا۔ آپ کا شار فخر الساوات سیدنا شاہ آل رسول مار ہموی علیہ
الرحت کے ممتاز خلفاء میں ہو آ ہے۔ آپ کی تقریبا" از شھ سال زندگی نمایت
مصروفیات میں گزری ' آپ ملت اسلامیہ کی منفر اور ممتاز شخصیات میں سے آیک
میں۔ تقریبا" بچاس علوم و فنون پر ایک بڑار کے لگ بھگ تصانیف آپ کی یادگار
ہیں۔ تقریبا" بچاس علوم و فنون پر ایک بڑار کے لگ بھگ تصانیف آپ کی یادگار
ہیں۔ ان میں فراد کی رضوبہ ' کنز الایمان اور حدائق بخشش کو شہرت عام اور بقائے

دوائم حاصل ہے۔

المام احمد رضا برملوى عليه الرحمته جامع الصفلت اور بمه كير شخصيت ہے۔ لیکن آپ کا امتیازی وصف عشق رسول مالی ہے جو دو سرے تمام فضائل و مملات پر حلوی ہے۔ آپ کی ہر تحریر میں عشق رسول ماہیوام کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کی مخصیت عشق رسول مالیکم کی علامت بن گئی اور خود آپ کی غيرت عشق نے بھي "عبدالمصطفىٰ" كهلواتا بى پيند فرمايا۔۔

خوف نہ رکھ رضا ذرا' تو تو ہے عبر مصطفیٰ تیرے کے امان ہے' تیرے لیے امان ہے سب جائے ہیں کہ امام احمد رضاعلیہ الرحمتہ نے بوری قوت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت کے عالمی مسلک کی حفاظت اور مدافعت فرمانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی لیکن دشمنوں نے اہل سنت سے الگ کرنے کے لئے "فرقہ بریلوبی"

مشہور کردیا اور آپ کو "بریکوی" فر<u>قے کا بانی کہنے لگے۔</u>

شراقبل سيالكوث كي معروف عالم دين مفتى حافظ محمد عالم صاحب مدظله 'اسے مخالفین کی سازش قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"مريلوي جارا مسلك نيس" بيدنين ب جيد لوگ معراج الدين كو "ماجا" اور تور الدين كو "نورا" كمه دية بيل تو اسے برا نہیں منانا چاہئے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ربیں مے 'اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی علیہ الرحمة ، جارے بزرگ اور قابل احرام مخصیت بین ان کی نبت ے اگر لوگ، ہمیں "برماوی" کمہ دیتے ہیں تو ہمیں خود کو "بریلویت" کے تک حصار میں بند نمیں کر دیتا چاہیے۔ یہ ہم اجماع امت کے ہمارے خلاف ایک سازش ہے کہ ہم اجماع امت کے مسلک حقہ اہل سنت کی وسیع شاخت کھو کر بریلویت کالیبل ملک حقہ اہل سنت کی وسیع شاخت کھو کر بریلویت کالیبل کا لیس اور بقیہ فرقہ وارانہ جماعتیں خود کو اہل سنت کملوا کیں "۔(۱)

آستانہ عالیہ شاہ آباد شریف (گڑھی اختیار خال) کے مجادہ نشیں صاحبزادہ سید محمد فاروق القادری صاحب مدخلہ 'اسے جاہلانہ اقدام قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں ۔۔۔

"اہل سنت و جماعت کو بربلوی کمنا کسی طرح درست نہیں ' اگر آج جماعت اسلامی کے افراد کو مودودی پارٹی یا مودود کے کمنا اور تبلیغی جماعت کو الیاسی جماعت کمنا درست نہیں تو آخر ملک کے سواد اعظم کو بربلوی کمنا کس منطق کی رو سے درست ہے؟ تعجب ہے کہ خود کو اہل سنت کے بعض اصحاب کو بھی اس کا احساس نہیں اور وہ بڑے فخرے اپنے آپ کو "بربلوی" کمہ کر متعارف کراتے ہیں جبکہ حقیقت سے آپ کو "بربلوی" کمہ کر متعارف کراتے ہیں جبکہ حقیقت سے ہے کہ اسلام بربلی یا دیوبند کی سرزمین سے نہیں بچوٹا' لاندا اس طرح کی تراکیب و نبتیں اپناتا عالمانہ نقطہ نظرے فریقین کے لئے ایک جالمانہ اقدام ہے"۔(۱)

ریں الم احمد رضا محدث برطوی علیہ الرحمت سے بردیوتے علامہ مولاتا اختر رضا خان برطوی اللہ المحدث برطوی علیہ الرحمت سے بردیوتے علامہ مولاتا اختر رضا خان برطوی الاز ہری مدخلہ سے ایک انٹرویو کے دوران جب آپ سے سوال کیا گیا کہ

پاکستان میں بعض لوگ اینے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اور بعض اینے آپ کو ریلوی کہتے ہیں اور بعض اینے آپ کو دیوبندی کیا یہ احجی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

بریلوی کوئی مسلک نمیں ہے 'ہم مسلمان ہیں' اہل سنت و جماعت ہیں' ہمارا مسلک ہے ہے کہ ہم حضور طابع کا کو آخری نی مانتے ہیں۔ حضور طابع کا اوب کرتے ہیں' حضور طابع کا کہ خصور طابع کا کہ حضور طابع کا کہ حضور طابع کا کہ حضور طابع کا کہ حضور طابع کا کہ محت کرتے ہیں' حضور طابع کا کہ محت کرتے ہیں' حضور طابع کا کہ است کے اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں' فقہ میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقلد ہیں' ہم ایپ آپ کو اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقلد ہیں' ہم ایپ آپ کو "بریلوی" نمیں کتے۔ ہمارے مخالف ہمیں "بریلوی" کہتے ہیں۔ (س)

ماہر رضویات پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد مظهری مد ظلمہ اس بے بنیاد الزام کی تردید یوں فرماتے ہیں:۔

الم احمد رضا پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ "بریلوی" فرقے کے بنی ہیں۔ اگر آدیخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہو آ
، ہے کہ "بریلوی" کوئی فرقہ نہیں بلکہ سواد اعظم اہل سنت کے مسلک قدیم کو عرف عام میں "بریلویت" ہے تعبیر کیا جا آ
ہے اور یہ عرف بھی پاک و ہند میں محدود ہے۔ اصل میں الم احمد رضا اور اس مسلک قدیم کے مخالفین نے اس کو "بریلویت" کے نام سے یاد کیا ہے اور بقول ابو یکیٰ امام خال نوشہوی "یہ نام اہل حدیث کا دیا ہوا ہے"۔ پروفیسر ڈاکٹر نوشہوی "یہ نام اہل حدیث کا دیا ہوا ہے"۔ پروفیسر ڈاکٹر

جمل الدین (جامعہ لمیہ دیلی) نے بھی اپنے ایک تحقیق مقالے میں بھی تحریر فرملیا ہے کہ "بیہ نام مخالفین کا دیا ہوا ہے"۔(س)

مخالفین کے مکروہ پروپیگنڈہ کے باوجود حقیقت نہ مث سکی اور اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے خلاف شرک و بدعت کے الزامات نے سرویا ادسانے معلوم ہوئے۔ ا ج دنیا کا کوشہ کوشہ "ذکر رضا" ہے معمور ہے۔ علمی و تحقیق کام عروج پر ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کی شخصیت' احوال اور آپ کے علوم و فنون پر ہزاروں کتابیں چھپ کر پھیل رہی ہیں۔ ہر قلم کار آپ کو ہدیہ تحسین پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ راقم اینوں اور برگانوں کو مخاطب کرکے کہتا ہے۔ "أوُ! اعلىٰ حضرت كى حمايت كرو - - - الله حمهيس "اعلى حضرت" بنا دے كا- اعلیٰ حضرت کی مخالفت چھوڑو ۔ ۔ ۔ ورنہ "ادنی حضرت بن کر رہ جاؤ کے۔ ہل یاد ر کھو۔۔۔۔ امام احمد رضا کو نگاہ تابلغ سے دیکھو ہے۔۔۔ تو ایمان جانے کا ڈر ہے ۔ ۔ ۔ ہماری تمہاری نگاہوں میں وم شیس کہ معقام رضا" پیچانیں۔ مقام رضا پہانا ہے تو پر برر کوں کی نکاہ ہے اعماد کرنا ہو گا۔۔۔ امام احمد رضا کو دیکھنا ہے تو نگاہ ولایت سے دیجمو۔۔۔اعلی حصرت کو پہچانتا ہے تو برزر کول کی نگاہ سے پہچانو۔ \_\_ "وَ بِزركون كا اللّا كرلو\_\_ "وكالمين عي كو "معيار حق" بنالو--- ولي رادلی می شناسد - - - نگابیس اٹھاؤ اور دیکھو- بال دیکھو - - -کالین کی نگاہ سے دیجمو عارفین کی نگاہے ویکھو

عاشقین کی نگاہ ہے ویجمو

, ,

مجندوبین کی نگاہ سے دیکھو محدثین کی نگاہ سے دیکھو سا لکین کی نگاہ سے دیکھو

آنکھ والا ترے جوبن کا تماشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا ویکھے دیدہ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

## 

سرتاج الاولیاء حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه اقلیم ولایت کے تاجدار ہیں۔ خانوادہ سادات کے چئم و چراغ ہیں۔ آپ کی ولادت ''میلان'' میں ہوئی۔ چار سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار وصال فرما گئے۔ پھر آپ نے اپنے نانا سید عبداللہ صومتی علیہ الرحتہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ گھر پر علوم و دنیہ کی تخصیل کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں آپ بغداد شریف تشریف لائے اور اس وقت کے جلیل القدر اساتذہ سے میں آپ بغداد شریف تشریف لائے اور اس وقت کے جلیل القدر اساتذہ سے ساع حدیث فرما کر علوم کی شمیل فرمائی۔ آپ کو بیعت و ظافت کا شرف حضرت شخ ابوسعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنه 'سے حاصل تھا۔ آپ کے فضائل کا اعاطہ طافت بشری سے بلانز ہے۔ آپ کے اخلاق حنہ اور فضائل حمیدہ کی تعریف میں طافت بشری سے بلانز ہے۔ آپ کے اخلاق حنہ اور فضائل حمیدہ کی تعریف میں اولیاء اللہ کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔

سیرت و کردار کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ ہیں۔ اپنے تو اپ غیر مسلم

بھی آپ کے حسن سلوک کے گرویدہ تھے۔ آپ مجمد ایٹار و سخلوت اور اعلی
اوصاف کے پیکر ہیں۔ "سلسلہ عالیہ قادریہ" آپ کے نام سے منسوب ہے۔
آپ سے لاتعداد کرامتیں ظاہر ہو کمیں اور ہو رہی ہیں۔ مجاہدات و ریاضات اور
مواعظ حنہ کے علاوہ آپ نے تھنیف و آلف کا سلسلہ بھی جاری رکھا' متعدد
آلیفات آپ کی یادگار ہیں۔ آپ کا مزار "بغداد شریف" (عراق) میں عاجت

روائے خلق ہے۔

خلیفه حضور مفتی اعظم ہند قاری محمد امانت رسول قادری تحریر فرماتے

-:0

وبمجمع السلاسل عارف بالله حصرت مولاناشاه خواجه احمه حسين صاحب نقشبندی مجددی امروہوی کو سرکار غوشیت رضی اللہ تعالی عنہ سے اشارہ ہوا کہ مولانا شاہ احمد رضا خال ہے لماقلت تيجئ لنذا حضرت خواجه احمد حسين صاحب ٢٨ رمضان ذيثان اسهساله مي اعلى حفرت عظيم البركت فاضل بر طوی قدس سرہ القوی کی ملاقات کے لئے بہنے مغرب کا وقت تھا' جماعت قائم ہو چکی تھی' نماز مغرب کی پہلی رکعت تقی اعلی حضرت المست فرما رہے تھے شاہ صاحب بھی جماعت میں شامل ہو سکئے۔ نماز مغرب کے قعدہ اخیرہ میں اعلی حضرت فاصل بریلوی کو حضور برنور سرکار غوث اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ نے القا فرملیا کہ خواجہ احمد حسین حاضر میں ان کو اجازت تامہ عطا کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرتے ہی اینے سر کا عمامہ امار کر خواجہ احمد حسین شاہ صاحب کے سریر رکھ دیا اور احادیث و اعمال و اشغال اور سلاسل كي اجازت تامه عطا فرمائي أنيز في البديمه. " تاج الفيوض" (١٣٣١) كالقب بمى عطا فرمايا جس سے سن ١٣٣١ه تکلی ہے۔ خواجہ احمد حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضور

ابھی تو آپ سے مختلو کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا اور اس فقیر پر آپ کی یہ عنایتیں۔ اعلی حضرت نے فرملا ابھی نماز کے قعدہ اخیرہ میں میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 'کی طرف سے میرے قلب پر القا ہوا کہ خواجہ احمد حسین حاضر ہیں ان کو اجازت آمہ دے دیجئے۔ مشریں حضرت خواجہ احمد کو بھی سلسلے کی احادیث و اعمال کی غوث اعظم کے ارشاد پر تم نے دیں سیدی مرشدی شاہ احمر آ

(۵)

حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه ' نے امیر المت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیه الرحمته اور شیر ربانی میال شیر محمد شر تپوری علیه الرحمته کو بھی خواب میں صاف صاف فراویا که "امام احمد رضاعلیه الرحمته میرے نائب ہیں"۔ (تفصیل آئندہ صفحات میں آ ربی ہے)

> خاتم الاکابرسید آل رسول مار بروی عبه الرحت ماهم الاکابرسید آل رسول مار بروی عبه الرحت موجود می میان می می الم

خاتم الاکابرسید آل رسول مار بروی رحمته الله تعالی علیه ساوات مار بره کل مرسید بین مساول مار بروی رحمته الله تعالی علیه ساوات مین میال کل سرسید بین مساول تعلیم و تربیت والد ماجد سید شاه آل برکات متحرب میال علیه الرحمته کی آغوش شفقت مین بوئی - حضرت عین الحق شاه عبدالبجید بدایونی علیه الرحمته کی آغوش شفق بدایونی شاه نور الحق رزاتی رحمته الله علیهم الجمعین مولانا شاه سلامت الله تعلیم الجمعین

ے بھی کتب معقولات علم کلام 'فقہ و اصول فقہ کی تخصیل و بھیل فرہائی۔ آپ
کو کئی بزرگوں سے کئی سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل ہونے کے علاوہ
حضور سیدی ایجھے میاں علیہ الرحمتہ ہے بھی اجازت حاصل تھی اور مرید بھی
حضرت اجھے میاں علیہ الرحمتہ کے سلسلے میں فرماتے تھے۔

آپ سلسلہ عالیہ قاوریہ کے ۳۷ ویں امام و شخ طریقت ہیں۔ آپ چودھویں صدی کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کی مساعی و کوشش سے اسلام و فد بہب اہل سنت کو استحکام حاصل ہوا۔ بڑے نڈر' بے باک' شفیق اور مہریان تھے۔ غرباء و مساکین کی ضرور توں کو پورا کرتے۔ علوم ظاہر و باطن میں ماہر اور مکاشفہ میں عجب شان رکھتے تھے۔ آپ کی شان بڑی ارفع و اعلی ہے۔ ماہر اور مکاشفہ میں عجب شان رکھتے تھے۔ آپ کی شان بڑی ارفع و اعلی ہے۔ اسلاف کی زندہ و آبندہ یادگار تھے۔ آپ کے ظفائے کرام اپنے وقت کی نافی مود کار ستیاں ہیں۔ سب آفاب و ماہتاب ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار مار ہرہ شریف میں مرجع ظائق ہے۔

ظیفہ حضور مغتی اعظم ہند قاری محد المانت رسول قادری خامہ فرسا ہیں:۔

" سا اللہ جملوی الا خریٰ کا واقعہ ہے کہ ایک روز اعلی حضرت قبلہ روتے روتے سو گئے 'خواب میں ویکھا کہ آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان صاحب علیہ الرحمتہ تشریف لائے ' ایک صندو ہی عطا فرمائی اور فرمایا عضریب وہ مخفس آنے والا ہے جو تمہمارے درد دل کی دوا کرے گا۔ دوسرے روز تاج النحول محب رسول حضرت مولانا خواجہ شاہ عبدالقادر صاحب عثانی بدایونی قدس سرہ مولانا خواجہ شاہ عبدالقادر صاحب عثانی بدایونی قدس سرہ

الرباني تشريف لائے اور اينے ساتھ مار ہرہ مقدسہ تشریف لے محصے۔ مار ہرہ مقدسہ کے اسٹیشن بی پر اعلیٰ حضرت نے فرملیا چیخ کامل کی خوشبوس رہی ہے۔ جب امام الاولیاء سلطان العارفين تأجدار ماربره حعنرت مولانا خواجه سيد شاه آل رسول صاحب حبینی قدس سره الربانی کی خدمت بابرکت میں بہنچ۔ معزت نے رکھتے ہی فرملیا ' آئیے ہم تو کئی روز ے انظار کر رہے ہیں۔ پھر بیعت فرملیا اور اس وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرا دی تعنی خلافت بھی بخش دی۔ اور جو عطیات سلف سے چلے آ رہے تنے وہ بھی سب عطا فرما دیئے اور ایک صندو پھی جو وظیفہ کی صندو پھی کے نام ہے منسوب منی عطا فرمائی اور تمای اوراد و وظائف اعمال و اشغال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بیہ دیکھ کرتمام مریدین کو جو حاضر يتھ، تعجب ہوا' جس ميں قطب دوراں تاج الاولياء حضرت مولانا شاد سيد ابوالحسين احمد نوري ميال صاحب عليه الرحمتہ نے (جو معزت کے ہوتے اور جانشین تھے) اپنے جد امجدے عرض کیا حضور! بائیس سال کے اس بچہ پریہ کرم سمیوں ہوا؟ جبکہ حضور کے پہل کی خلافت اجازت اتنی عام نہیں برسوں مینوں آپ ملے ریامتیں کراتے ہیں جو کی روفی تعلوا کر منزلیں طے کرائے ہیں پھراگر اس قائل پاتے بیں تب ایک دو سلسله کی اجازت خلافت (ناکه تمام سلاسل

کی) عطا فرملتے ہیں معزت نوری میاں علیہ الرحمہ والرضوان بھی بہت برے روش منمیرعارف باللہ عصد اس کئے میہ سب میچھ دریافت کیا تاکہ زمانے کو اس بیچے کا مقام ولايت وشان مجدديت كابية چل جائے سيدناشاه آل رسول قدس سرہ نے ارشاد فرملیا' اے لوگو! تم احمہ رضا کو کیا جانو۔ پیہ فرما كر رونے كے اور ارشاد فرمايا۔ "مياں صاحب! ميں متفكر تفاكه أكر قيامت كے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرملاكه آل رسول مليد تو دنياسے ميرے كئے كيالايا تو ميں كيا جواب دول گا۔ الحمد للد آج وہ فکر دور ہو گئے۔ محصے رب تعلل جل وعلاجب بيه يوجه كاتو دنيات ميرك لئ كيالايا تو میں مولانا احمد رضاخل کو پیش کردوں گلہ اور حضرات اینے قلوب زنگ آلود لے كر آتے بين ان كو تيار بونا ير آ ہے ' یہ این قلب کو مجلی معنی لے کر تشریف لائے۔ بالکل تیار آئے ان کو تو مرف نبت کی ضرورت متی۔ نیز فرملیا کہ میال صاحب! میری اور میرے مشائع کی تمام تصانف مطبوعہ يا غيرمطبوعه جب تك مولانا احمد رضاخال كونه دكمائي جائي شلكع نه كى جائيس عبن كويد بتائيس جهيد وه حيماني جائي جائي ج كو منع كريس وه بركزنه جهالي جائه جو عبارت أيه بردهاديس وہ میری اور میرے مشائخ کی جانب سے برمی ہوئی سمجی جائے اور جس عبارت کو کاف دیں وہ کئی ہوئی سمجمی جائے۔

ہارگاہ نبوی مظاہیم سے یہ افقیارات ان کو عطا ہوئے ہیں۔ حضرت نوری میاں صاحب قدس سرہ نے پھرجو اعلیٰ حضرت کے چرہ مبارک پر نظروالی تو برجت فرمانے کھے۔ "واللہ! یہ چہم و چراغ خاندان برکات ہیں"۔(۱)

## اولیس زمانه مولاناشاه فضل رحمان شنج مراد آبادی علیه الرحت ۱۳۰۸ه ۱۳۰۸ هـ - - - - - ساسلاه

اوليس زمانه مولاتا شاه فعنل رحمٰن سننج مراد آبادی علیه الرحمشه مبندوستان میں مختاج تعارف نہیں۔ آپ کی شهرت جار وانگ عالم میں پیملی ہوئی ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مولانا سید عبدالرحمٰن لکھنوی علیہ الرحمتہ نے آپ کا نام «فضل رحمٰن» رکھا تھا۔ بیہ نام تاریخی ہمی ہے۔ آپ نے مولانا نور الحق صاحب سے روصنے کے بعد دہلی میں معترت شاہ عبدالعزیز محدث علید الرحمتہ کے ورس میں شریک ہو کر بخاری شریف کی ساعت کی ان کے انتقال کے بعد حعزت شاہ محد آفاق علیہ ا*ارحت* کی فیض محبت میں رہ کر طریقت کی تعلیم حاصل کی اور بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا پ*ر*اجازت و خلافت سے بھی سرفراز ہوئے ' آپ زیاده تر سفرمیں رہے۔ جب عمر مبارک زیادہ ہوئی تو ترک سفر کرسے مستقل سمجے مراد آباد میں قیام پذیر ہو سکتے۔ آپ کا حلقہ بہت ہی وسیع ہے۔ عقیدت مندول ، کا بچوم ہوا۔ نامور علماء و مشائخ حاضریار گاہ ہوتے ہیں۔ طویل عمر میں واصل مجق ہوئے۔ سنج مراد آبادی میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔

### خلیفه حضور مفتی اعظم مند قاری محد امانت رسول قادری تحریر فرمات

<u>ان</u>

المال كا واقعه ب- ٢٠ رمضان المبارك كو اعلى حضرت فاصل بربلوي قدس سره القوى شخ المحدثين مولانا شاه وصي احمد حنيفي انصاري عليه رضوان العمد محدث سورتي ثم بيلي تعميتي كي رفاقت مين يشخ الثيوخ حضرت مولانا فضل رحمن علیہ رضوان المنان سمنج مراد آبادی سے ملاقلت کے لئے روانہ ہوئے۔ نبیرہ محدث سورتی حضرت شاہ ماتا میال صاحب نے فرملا اس سفر میں اعلیٰ حضرت سرکار کے ہمراہ مولوی تھیم خليل الرحمن خان صاحب تليذ مولوى لطف الله صاحب على مرمع، قامني خليل الدين حسن رحماني التعروف حافظ بيلي معیتی اور استاد زمن مولانا احمه حسن کانپوری بھی شامل متے۔ اوم سمنے مراد آباد شریف میں شاہ مماحب نے اپنے مريدول سے فرمليا كہ آج ايك شير حق آ رہا ہے علواس كا استقبل کیا جائے شاہ صاحب نے مریدوں کے ساتھ قصبہ کے باہر تشریف لا کر اعلیٰ معترت کا استقبل فرملیا اور اینے مخصوص حجرے میں مہمان ٹھرایا عضرکے بعدی مجلس میں اعلی حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب مو کر فرملیا۔ "مجھے آپ میں نور بی نور نظر آیا ہے"۔ نیز فرملیا میراجی جاہتا ہے کہ میں اپنی ٹوپی آپ کو اڑھا دوں

اور آپ کی ٹوئی خود اوڑھ لول۔ یہ فرما کر اٹنی ٹولی اعلیٰ حضرت کو اڑھادی اور اعلیٰ حضرت کی ٹولی خود او ڑھ لی۔ اعلیٰ حعرت نے والیم کی اجازت جاتی اور فرملیا کہ والد ماجد سے اتی ہی اجازت لے کر آیا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ان سے میرا سلام کمنا اور کمناکہ دو روز قعنل رحمٰن نے روک لیا تھا اور یوں ۲۹ رمضان المسبارک کو رخصت فرملا۔ پہلل پر قائل ذكريد بات ہے كه اس وقت اعلى حضرت كى عمر صرف بيس سال کی تمنی اور حضرت شاہ صاحب کا چونکمہ تاریخی نام وه فضل رحمٰن ملینی ۱۰۸ اله میں ولادت ہوئی تو عمر شریف چوراس سال کی تقی بینی اعلی حضرت کی مغرستی اور حضرت شاہ صاحب کی کبرسی۔ لیکن ایک اللہ کے ولی نے اپنی تکاہ ولایت سے پیچان لیا کہ اس نوجوان عالم کا آفآب ولایت ایک وقت میں طلوع ہو کر چکے گا۔ اور اپی نورانیت سے عالم كو منور فرمائے كل جمبى تو فرمايا جھے آپ ميں نور بى نور نظرا آیا ہے۔ وہ ٹوبی شاہ صاحب کی آج بھی پاکستان میں نبیرہ اعلى معترت مغراعكم بند علامه الحلج المثله محد ابرابيم رمنا خان صاحب جیلانی میاں علیہ الرحمتہ کے والمو معترت الحلح شوکت حسن خان صاحب رضوی مدکله العالی سے پاس موجود

ائی ٹوپی سختے دیں تری اوڑھ لیں حضرت فعنل رحمٰن اور یوں کمیں

نور ہی نور ہے تجھے میں جلوہ گزیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (2)

# قدوة البالكين سيدناهاجي وارث على شاه عليه الرحة ۱۲۳۸ه ----- ۱۲۳۸ه

قدوة الساكلين زبدة العارفين حضرت سيدنا حاجى وارث على شاه عليه الرحمته سلسله عليه وارفيه كے مورث اعلى بين "ب كو سلسله عاليه قادريه ميں اين بهنوكي حعرت سيد خلوم على شاه عليه الرحمة سد شرف خلافت عاصل بـ آب کی ساری زندگی فقیرانه حالت میں گزری۔ والدین بچین ہی میں داغ مغارفت دے محصے عصے ملت سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔ پندرہ سال کی عمر میں سلطان الهند خواجہ حضرت معین الدین اجمیری علیہ الرحمتہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو جوش ادب میں آپ نے ہیشہ کے لئے جو تا ترک کر دیا۔ ج بیت الله شریف اور روضه رسول منابع میس کم عمری بی میس کتی دفعه حاضری کی معلوت سے بہرہ ور ہوئے۔ دوران جج روزانہ مید حرام میں دو رکعت میں پورا كلام پاك ختم فرمليا كرتے تھے۔ آپ كا پيغام "محبت" ہے اور آپ نے بيشہ "درس محبت" بی دیا۔ یمی وجہ ہے کہ آپ کے سلسلہ میں محبت ہی محبت نظر اتل ہے۔ آپ کا مزار پر انوار دیوہ شریف (ضلع بارہ بنی انڈیا) میں مرجع انام

مندوستان کے معروف عالم دین مولانا عبیر الله خال اعظمی مد ظله فرماتے

ښ:-

سوال کیا جاتا ہے کہ انھیں "اعلیٰ حضرت" کیوں کہتے ہو 'ہم

نے تو نہیں کہا 'کسی نے کہا ہم نے متابعت کرئی مولانا حاتی

سید وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی عاوت تھی کہ جب
مولوی لوگ آتے تھے تو کسی کو "مولانا" نہیں کہتے تھے۔
کتنے بڑے بھی عالم آپ کی خدمت میں گئے 'بیشہ حضرت
نے "مولوی" بی کہا گر جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ اپنے
چند خادموں کے ساتھ آپ کی نوارت کو گئے تو حضرت حاتی
چند خادموں کے ساتھ آپ کی نوارت کو گئے تو حضرت حاتی
سید وارث علی شاہ علیہ الرحمتہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرانے
سید وارث علی شاہ علیہ الرحمتہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرانے

"آؤامولاتا آؤاتم تواعلی حضرت ہو"قبلہ حاتی وارث علی شاہ علیہ الرحمتہ کے عطاکمت
لقب کو ایسی شرت عام حاصل ہے کہ جب بھی "اعلی
حضرت" کالفظ استعال کیاجائے تو اس سے الم احمد رضا
محدث برطوی علیہ الرحمتہ ہی کانام سامنے آجا ہے۔ (۸)

شیخ المحد ثبین علامه وصی احمد محدث سورتی علیه الرحت ۱۸۳۲ میلامه وصی احمد محدث سورتی علیه الرحت

هيخ المحدثين علامه وصى احد محدث سورتي عليه الرجمته ومعترت محدبن

حنیہ رمنی اللہ عنہ کی اولاد المجلو میں ہے ہیں۔ آپ کا شار بھی پاک و ہند کے کلین میں ہوتا ہے۔ آپ کے علمی کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ علوم و دنیہ میں آپ کوید طولی حاصل تھا، علم حدیث میں ممارت تامہ رکھتے تھے۔ تدریس و تشنیف کے ذریعے بھی آپ نے علوم حدیث کی ذریعی خدمات انجام دی ہیں۔ کئی کتابوں پر آپ کے شاندار حواثی آپ کی یادگار ہیں۔ "مدرستہ الحدیث" کے نام سے آپ نے مدرسہ قائم فرملیا۔ نا مغہ روزگار شخصیات نے آپ کے مائے زانوئے تلمذ تمہ کیا ہے۔ اولیس زمانہ مولانا فعنل الرحمٰن سمنج مراد آبادی علیہ الرحمٰ سے بیعت تھے۔ یوبی کے شریبلی بھیت میں آپ کا مزار مرجع خلاکن ۔

الم احد رضا محدث برطوی علیه الرحمته سے آپ کے خصوصی مراسم عصد و نول ایک دو سرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ راقم نے ایک مقالے میں دونوں کے تعلقات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ (۹)

استاذ المحدثين علامه وصى احمد محدث سورتى عليه الرحمته كے آخرى شاكرد سيد محمدث اعظم مند كجموچموى عليه الرحمته الاحمته اعظم مند كجموچموى عليه الرحمته الاحمت المعلم مناكبور ويوم رضا كاكور موقع برانب صدارتى خطبه ميں فرماتے ہيں:۔

"میرے استاد فن حدیث کے امام (علامہ وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمت) کو بیعت حضرت مولانا فضل رحمٰن سیخ مراد آبادی (علیہ الرحمتہ) سے تقی محر حضرت کی زبان پر پیرو مرشد کا ذکر میرے سامنے بھی نہ آیا اور اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) کے بھوت تا کا در میرے سامنے بھی نہ آیا اور اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) کے بھوت تذکرے محویت کے ساتھ فرماتے تھے '

میں اس وفت تک برملی حاضرنه ہوا تھا۔ اس انداز کو دیکھے کر میں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ کے پیرو مرشد کا تذکرہ نهیں سنتا اور اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) کا آپ خطبہ پڑھتے رہے ہیں ولیا جب میں نے پیرو مرشد سے بیعت کی تھی ا باین معنی مسلمان تفاکه میراسارا خاندان مسلمان سمجماجا آتھا م رجب میں اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) ہے ملنے لگا تو مجھ کو ایمان کی حلاوت مل منی۔ اب میرا ایمان رسمی نہیں بلکہ بعونہ تعالی حقیق ہے جس نے حقیقی ایمان بخشا۔ اس کی یاد سے اینے ول کو تسکین دیتا رہتا ہوں۔ حضرت کا انداز بیان اور اس وفت چیم برنم۔ تمر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی ولی راولی می شناسد اور عالم را عالم می داند- میں نے عرض کیا کہ علم الحديث مي كياوه آپ كے برابر بي- فرمايا بركز نمين-بمرفرلما که شزاده صاحب! آپ مچھ سمجے که برگز نہیں کاکیا مطلب ہے۔ سنے کہ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) اس فن میں امير المومنين في الحديث بين كه مين سالماسال صرف اس فن میں تلمذ کروں تو بھی ان کا پاستک نہ ٹھمروں۔ (۱۰)

# شيخ الثانى حافظ محمه عبدالله قادرى عليه الرحته

#### ۱۳۸۳ هـ ----- ۲۸۳ ه

فی الگن حافظ محمہ عبداللہ قاوری علیہ الرحمتہ خافقاہ بحرجونڈی شریف کے ممتاز فرد ہیں۔ آپ نے تعلیم و تربیت اپنے بچا حافظ ملت حافظ محمہ صدیق علیہ الرحمتہ سے حاصل کی۔ بھی آپ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ نے "خافقای نظام" بحل کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی 'آپ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اتباع شریعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے حتی کہ بعض چھوٹے چھوٹے سائل پر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی پوری زندگی اسوہ رسول پر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی پوری زندگی اسوہ رسول بر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی پوری زندگی اسوہ رسول مرشد حافظ ملت حافظ محمد من علیہ الرحمتہ کے پہلو میں محو استراحت ہیں۔

شیخ الثانی حافظ محمہ عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے ہم ذمانہ اور ہم عصرتھے اس لئے ان سے خط و کتابت کے ہمار بھی ۔ المحتہ ہیں۔

چود حویں صدی ہجری کے آغاز میں جب ایک بہت اہم مسئلہ سندہ سمیت پورے برصغیر میں ذہر بحث آیا کہ اگریز کے تسلط کے باوجود ہندوستان "دارالسلام ہے یا دارالحرب" اور یہ سوال بھی کیا جانے لگا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کریں یا اس کے خلاف مزاحمت کریں۔ چنانچہ ان طلات میں شیخ الثانی حافظ محمد عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ نے امام احمد رضا محمد عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ کی طرف رجوع کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے ایک استفتاء بریلی طرف رجوع کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے ایک استفتاء بریلی شریف ردانہ کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے ایک استفتاء بریلی شریف ردانہ کیا امام احمد رضاعلیہ الرحمتہ نے جواب میں ہندوستان کو دارالسلام

قرار دیتے ہوئے جمرت کرنے سے منع فرما دیا۔

بیخ الثانی عافظ محمد عبدالله قاوری علیه الرحمته نے اینے استفتاء میں الم احمد رضا محدث برطوی علیه الرحمته کو جن القاب سے یاد کیا ہے وہ طاحظہ فرمائیں:۔

بخدمت تاج الفقه سراج العلماء المد تقين على السنه والدين غياث الاسلام والمسلمين مجدد مأة حاضرو شاه احمد رضا خل صاحب قدرى" (عليه الرحمته) (۱)

شیرربانی میان شیر محمد شرقبوری علیه الرحته مارید میان شیر محمد شرقبوری علیه الرحته

شیر ریانی خفرت میاں شیر محمد شرقپوری علیہ الرحمتہ اپنے دور کے جلیل القدر قطب ہیں ' آپ ظاہری و یا طبی علوم و فنون میں لیگانہ روز ہیں۔ آپ عالم شباب ہی میں حضرت خواجہ امیر آلدین علیہ الرحمتہ کے وست شفقت پر بیعت ہوئے۔ آپ کی ساری زندگی تبلیخ اسلام میں گزری۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لود کشف و کرالمت سے مرقع نظر آ تا ہے۔ لیکن آپ کی سب سے معروف کو کشف و کرالمت وسنت مصطفیٰ تاہیخ " سے مجبت و عقیدت ہے۔ آپ نے تبلیغ وین کے سلطے میں کسی کی بھی رعایت نہ فرمائی۔ سنت مصطفیٰ ماہیخ کا ایسا حسیس نقشہ چیش مسلطے میں کسی کی بھی رعایت نہ فرمائی۔ سنت مصطفیٰ ماہیخ کا ایسا حسیس نقشہ چیش فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس تاقیامت جتنا لخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس تاقیامت جتنا لخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس تاقیامت جتنا لخر کریں کم ہے۔ آپ صبح معنوں آن بھی سنت نبوی تاہیخ کی خلاف ورزی برداشت نہیں گی۔ آپ صبح معنوں

(شیخوروں) میں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔
حضرت شیر ربانی علیہ الرحمتہ اور اعلیٰ حضرت بربلوی کے عقائد و
نظریات میں کافی ہم آجنگی پائی جاتی ہے۔ آپ نے بھی عقائد حقہ کی سختی سے
پسبانی فرمائی۔ آپ کی مسجد کے محراب پر بھی لکھا ہوا ہے۔ "یا شخ عبدالقادر
جبیانی شیئاللہ"۔ (۱۲)

مولاتا محمر صابر تشیم مستوی لکھتے ہیں:۔ وبفيخ وقت حضرت شير رباني ميال شير محمه شرتبوري عليه الرحمته كوخواب مين حضور غوث اعظم سيدنا فينخ عبدالقادر جیلانی قدس سرو السحانی کی زیارت ہوئی۔ میال صاحب نے دریافت کیا حضور! اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ ارشاد فرمایا۔ "بریلی میں احمد رضا"۔ (۱۳) حاجی فضل احمد مونکه شر قپوری تحریر فرماتے ہیں:۔ حعرت ميال صاحب شرقيوري رحمته الله عليه أيك وفعه برملی شریف بھی محتے تھے واپسی بر آپ نے بابا جیخ محم عاشق موتکه مرحوم کو فرملیا۔ "عاشقا! میں برملی شریف کیا تھا جب من وبل پنجاتو مولانا احد رضا خال صاحب (عليه الرحمته) ورس دے رہے تھے یاراجب میں نے بیٹے کران کاورس سناتو بجصے ابیا معلوم ہوتا تھاکہ مولانا احمد رضاخال صاحب (عليه الرحمته) جو بمى حديث شريف بيان كرت بي وه براه واست حضور نی کریم مالید سے بوجد کربیان کرتے ہیں"۔ ملحصا" (۱۲۳)

## فخرالسادات ابو النصر پیرسید سردار احمد شاه قادری عبه الرمته ۱۳۰۲ -----۱۳۵۲

فخرالساوات ابوالنصر پیرسید سردار احمد شاہ قادری علیہ الرحمتہ کا سلسلہ نسب شخ اللیوخ حضرت سید عثمان موندی المعروف لال شہباز قلندر علیہ الرحمتہ کک پنچا ہے اتعلیم و تربیت کے بعد روطانی منازل کے لئے غوث وقت حافظ محمد عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ کے دست مبارک بہ بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ کے دست مبارک بہ بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرفراز ہوئے۔

آپ کی مجلس علم و اوب اور فقر و درویشی کا بهترین نمونہ ہوتی ہے۔

آپ کو تفیر' حدیث' فقہ ' کلام' نصوف' رال' جغر' نجوم اور ہندسہ وغیرہ علوم
میں زبردست ممارت تھی۔ چند علمانہ تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔ آپ نے
میات سال معجد نبوی طبیع میں ہمی پڑھانے کی سعاوت عاصل کی ہے۔ مینہ
منورہ میں ہی اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ ہے آپ کی طلاقات ہوئی'
ایک وقت کا کھانا بھی دونوں نے آکھے کھلا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہے آپ کا
قلمی رابطہ بھی رہا ہے۔ فروئی رضویہ کی پانچیں جلد حصہ سوم میں آپ کا ایک
استفتاء اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کا جواب موجود ہے۔ آپ کا مزاد شاہ آباد
شریف (گڑھی افتیار خال) میں زیارت گاہ ظاکت ہے۔

ابو الصربیرسید سردار احمد شاه قادری علیه الرحمته کو اعلی حضرت محدث بریلوی علیه الرحمته سے بری عقیدت و محبت تھی۔ آپ کا کلام حداکق بخشش بریلوی علیه الرحمته سے بری عقیدت و محبت تھی۔ آپ کا کلام حداکق بخشش آپ کی زبان پر جاری رہتا۔ یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں شب
وصال اپنے صاجزادے مولانا سید مغفور القاوری علیہ الرحمتہ سے کہا مجھے نعت
ساؤ۔ چنانچہ صاجزادے نے اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کی یہ نعت۔

بل سے اتارہ راہ گزر کو خبر نہ ہو
جبر کیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو
برعنا شروع کی تو یکایک اٹھ بیٹھے اور فرمانے گئے:۔

یہ درد اس درد کا غلام ہے جب وہ درد آ جاتا ہے تو جسمانی درد رخصت ہو جاتا ہے' راہ طلب میں مالکوں کو جو سوز اور درد مطاکیا جاتا ہے' جسمانی درد اس کے سلمنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ جب وہ اپنا اثر کرتا ہے تو مادی دنیا کے تمام دسائل د اسباب یک قلم رخصت ہو جاتے ہیں۔ (۱۵)

شیخ المشائخ سیدناشاه علی حسین اشرفی علیه الرمته ۱۳۲۱ه -----ه

بیخ المشائخ سیدنا شاہ علی حسین اشرقی علیہ الرحمتہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کچھو چھہ مقدسہ کے عظیم روحانی پیٹواء ہیں۔ اپنے برادر اکبر قطب المشائخ شاہ اشرف حسین علیہ الرحمتہ سے مرید ہوئے اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے اشرف حسین علیہ الرحمتہ سے مرید ہوئے اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے آپ سے چار مرتبہ جج و زیارت کی سعاوت حاصل کی۔ ہر بار دربار نبوی مطابئ بغداد سے خاص نعتیں مرحمت ہو کیں۔ بیت المقدس شام و مصر کربلائے معلی بغداد

5

شریف اور کئی متبرک مقالت کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ صد ہا علاء مشاکخ داخل سلسلہ ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز کئے گئے۔ کئی مشاکخ عظام نے آپ کو بھی مختلف سلاسل کی اجازت مرحمت فرمائی۔

بخيخ المشائخ سيدنا شاه على حسين اشرفى عليه الرحمته علاوه بالحنى اعلىٰ اوصاف و خصوصیات کے ظاہری شکل و صورت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنه ' کے ہم شکل و صورت تھے'ارباب مشلدہ نے اس کی تقدیق کی ہے۔ ہزار ہا افراد تو صرف آپ کے حسن خداداد کی زیارت سے طقہ بکوش اسلام ہوئے ہے کی تقریر نمایت موثر ہوتی تھی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف سانی تجوچوی علیہ الرحمتہ کے بعد سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں آپ جیسا مرجع الخلائق کوئی دو سرے بزرگ نمیں محزرے اب بی کی ذات مبارکہ سے شرق سے غرب اور شال سے جنوب تک مدیوں بعد سلسلہ اشرفیہ بلاد اسلام میں پھیلا۔ آپ کا مرقد اقدس مخدوم سید اشرف علیه الرحمته کی در گلویش زیارت گلو ہے۔ قبلہ سیدنا شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی علیہ الرحمتہ کے اعلیٰ معترت محدث بربلوی علیہ الرحمتہ ہے بہت ممرے مراسم متھے۔ دونوں آپس میں شیرو شكر تھے۔ ایک دوسرے كابست زيادہ احرام كرتے تھے۔ مولانا پير محود احمد قاورى مدظله تحرير فرمات بين-

"ایک بار اعلی حضرت سید تا شاہ علی حسین اشرفی علیہ الرحمته " معضرت سلطان المشائخ محبوب اللی رمنی الله عنه " کے مزار مبارک کے اندر سے فاتحہ بڑھ کر نکل رہے ہے اور فاصل مبارک کے اندر سے مولانا شاہ احمد رضا خان قدس سرہ بخرض برطوی اہم اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قدس سرہ بخرض

فاتحہ جا رہے تھے کہ فاضل برطوی کی نظر آپ پر پڑی کو میکھا تو بالکل ہم شکل محبوب اللی (علیہ الرحمتہ) تھے۔ اس وقت برجستہ یہ شعر کہا۔

اے رخت آئمینہ حسن نظر کرده و برورده سه محبوبال (11) خلیفه حضور مفتی اعظم مند قاری محدامانت رسول قادری مدخله رقم طراز بین:-"جته الاسلام کے داماد مخدوی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ تقدس على خل صاحب پاكستاني (عليه الرحمته) في راقم الحروف محد المانت رسول رضوی سے دوسری بار کی حاضری حرمين شريفين •• ١١٠ مراه برادرم حافظ محمد عنايت رسول صاحب مدینه طبیبه میں فرمایا که حضرت مولانا شاہ سید علی حسین صاحب اشرفی میال مجموچموی قدس سره از اولاد امجاد سركار غوث اعظم رضي الله تعالى عنه أكثر وبيشتراعلى حضرت قبلہ (علیہ الرحمتہ) سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے وونوں ایک دو سرے کی وست ہوسی فرماتے اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) جس مندیر تشریف فرما ہوتے تنے اس پر کسی کو نہیں بٹھاتے تنے لیکن ایک بار میری موجودگی میں حضور اشرفی میاں اعلی حضرت سے ملنے تشریف لائے تو اعلیٰ حعرت نے ان کو اپی مند پر بٹھایا۔ حضور اشرفی میاں مجھوچھوی قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ جب ٹرین سے سفر

فرماتے اور ٹرین آگر بریلی شریف سے گزرتی ہوئی جاتی تو معزت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، رفقاء بوچھتے۔ حضور کیوں کھڑے ہوئے تو فرماتے، قطب الاشاد مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب (علیہ الرحمتہ) اپنی مسند پر اس آل رسول کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سے ہیں، میں نائب رسول (مالیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہیں، میں نائب رسول (مالیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہیں، میں نائب رسول (مالیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہیں، میں نائب رسول

اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمتہ اپنے جمع مریدان اور محبان خاندان اشرفیہ کو نصیحت فرمائے ہوئے کہتے ہیں:۔

۔ "فرقہ محاند هويد كى رفاقت اور ان كا ساتھ دينا جائز نہيں ہے اور موانا احمد رضا خال صاحب عالم الل سنت كے فتؤول پر عمل كرنا واجب موانا احمد رضا خال صاحب عالم الل سنت كے فتؤول پر عمل كرنا واجب ہے۔ كافروں كاساتھ وينا ہركز جائز نہيں ہے"۔ ملحنا"

ایک فاص رابطہ خصوصیت ہے یعنی حضرت مولانا سید شاہ آل رسول ایک فاص رابطہ خصوصیت ہے یعنی حضرت مولانا سید شاہ آل رسول احمدی رحمتہ اللہ علیہ مولانا کے پیرنے جھے کو اپنی طرف سے خلافت عطا فرمائی ہے۔ مولانا برطوی اور اس فقیر کا مسلک ایک ہے۔ ان کے فرمائی ہے۔ ان کے فوت پر میں اور میرے مردان عمل کرتے ہیں "۔ ملحنا" (۱۸) مولانا محمد مارسیم ،ستوی مرکلہ یوں خامہ فرساہیں۔

ومعرت سیدنا شیخ المشائخ مولانا علی حسین صاحب کھوچھوی علیہ الرحمتہ اپنے خدام و مریدین سے فرملیا کرتے تھے میرا ملک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو حضور پرتور اعلیٰ حعزت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب بریلوی رضی اللہ عنہ کا ہے 'لندا میرے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی تصانیف ضرور زیر مطالعہ رکھو"۔ (۱۹)

فخرخانوادہ اشرفی سید محد محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ الرحمتہ نے شوال ۲۹سالھ میں بمقام تاکپور "بوم ولادت احمد رضا" کے موقع پر اپنے صدارتی خطبہ کے آخر میں یہ انکشاف فرمایا:۔

میں اپنے مکان پر تھا اور بریلی کے طلات سے بے خبرتھا'
میرے حضور شخ المشاکخ اعلی حضرت شاہ سید علی حسین
اشرفی میاں قدس سرہ العزیز وضو فرما رہے تھے کہ یکبارگ
رونے لگے' یہ بلت کسی کو سجھ میں نہ آئی کہ کیاکسی کیڑے
نے کا لیا ہے' میں آگے بردھا تو فرملیا کہ بیٹا! میں فرشتوں
کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ کر رو پڑا ہوں۔ چند
صفح بعد بریلی کا تار ملا (اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے مصلے بعد بریلی کا تار ملا (اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے وصل کی خبر) تو ہمارے کھرمیں کرام پڑگیا"۔ (۲۰)

مولانا محد حسن على رضوى ميلى مدظله اين ايك مضمون ميس لكصف بين:- "سيدنا شاه على حسين اشرفي جيلاني رحمته الله عليه في اين مريدين و متوسلين كو بوقت وصال فرايا:-

"میرا مسلک اصول و فردعات میں وہی ہے جو حضور پرنور اعلیٰ معترت مولاتا محد احد رضا خال صاحب ' بریلوی رضی اللہ عنہ کا ہے 'میرے عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں پر بوری طرح عمل کرو"۔(۲۱)

### زبدة العارفين خواجه شاه محمد ركن الدين الورى عليه الرحته ----هسور

زبدة العارفين خواجه شاه محدركن الدين الورى عليه الرحمته مطلع رشد و ہرایت پر خورشید ضوفشال بن کے چکے ایک ایسا آفاب ہرایت جو "الور" جیسے کفرستان کی تاریک فضاؤں میں توحیہ و رسالت کی کرنیں بھیرگیا۔ ایک ایبابور سے نشین فقیرجس نے اتباع مصطفیٰ (میلید) کی روشن سے ایک عالم روشن کرویا۔ آپ کا سلسلہ نسب متعدد واسطول سے محلی رسول معترت عبداللہ انصاری رمنی الله تعالی عنه تک پنچا ہے۔ قرآنی تعلیم تھریں حاصل کی۔ فارس کی محیل مامول منتخ فرید الدین علیه الرحمته سے کی۔ فن قرأت جناب قلور بخش علیه الرحمته على حاصل كياله خطاطي اور خوش نوليي مولانا رحيم الله شله عليه الرحمت ے حاصل کی۔ فنون عربیہ اور سند حدیث کے لئے ابتدائی عربی کتاب مولاتاسید ديدار على شاه الورى عليه الرحمته (خليفه اعلى حفرت عليه الرحمته) من يزهيما-مجربا قاعده کتب مندادله کی محمیل اور درس حدیث اینے پیرد مرشد علم ظاہری <sup>و</sup> باطنی کے جامع علوم عقلیہ و نقلیہ کے مجمع البحرین اساتذہ وفت کے استاذ کل بعنی اعلى حضرت شاه محمد مسعود صاحب والوى عليه الرحمته عد حاصل كياب حضرت ضياء

معصوم کابلی علیہ الرحمتہ نے بھی آپ کو سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ اور او ۔۔۔ کا فیض عطا فرملیا۔ حضرت کی ساری زندگی ایک "ولی کال" کی طرح گزری ہے۔ زیارت حرمن شریفین کی سعادت ہے بھی آپ مشرف ہو چکے ہیں۔ آپ کے فیضان قلم سے سینکڑوں لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ رکن دین' روح العلوة' توضیح العقائد' مولود محمود' دافع طاعون' اربعین اور ضمیمہ آداب سالک آپ کی معروف تصانف ہیں۔

"الور" میں آپ کا مزار گھریار ہے جہاں صبح و شام رحمت و مغفرت اور انس و محبت کے خزانے لٹ رہے ہیں۔

خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے بہت زیادہ محبت و عقبیدت تھی۔ آپ نے اپی شہرہ آفاق کتاب و محبود " میں کئی مقالت پر کلام رضا کے گلمائے رنگا رنگ سجائے ہیں۔ یمال کہ کتاب کا اختیام بھی اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کی اس مناجات پر ہوتا ہے۔ جس کا آخری شعربیہ ہے۔

یا اللی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قد سیول کے لب سے آمین رہنا! کا ساتھ ہو (۲۲) اعلیٰ حضرت محدث بربلوی علیہ الرحمتہ سے آپ کے قلمی روابط کے آثار بھی طلح ہیں۔ آپ نے کئی استختاء اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی خدمت میں بھیج کر جواب طلب فرمائے ہیں۔ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہجری میں ریاست الور سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔

ودبهم الله الرحمن الرحيم- قامع بدعت و صلالت جامع معقول

5

و منقول جناب مولاتا احمد رضا خل صاحب اوام فيوقهم و بركاتم السلام عليكم و رحمته الله و بركانه فقير حقير مسكين محمد ركن الدين حنقى نقشبندى مجددى تاويده مشاق زيارت وو مسئلے خدمت شريف ميں چيش كركے اميدوار ہے كه جناب ابنى شخفيق ہے اس عاجز كو ممنون فراويں۔ الله تعالی اس كا اجر عظيم عطا فراوے كا در (٢٣٠)

یں نہیں بلکہ آپ خود بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب لکھتے ہیں:۔

جب در رسول ملجام کا اوئی غلام عبیب خدا کے آستانہ کا "رکن الدین" نای بی کدائے بے مقام جب اس عاشق رسول (اعلی حضرت) سے ملنے کے لئے پہنچاتو مید کھڑا ہو آجاد سمیا اور بھی نہیں بلکہ عظمت غلام رسول کو ظاہر کرنے کے کے عمنوں کو تعلیما چھونے کے لئے ہاتھ برحائے تو معزت صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) نے ان پومنے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینہ ہے لگالیا۔ اس کے بعد اس عاش نے اسیخ اس عاجزانہ اور متواضعانہ کمرزکی علست اور وجہ بیان كرتے ہوئے فرملیا۔ "مولانا! ہم توعلائے اہل سنت كے خلوم بن" \_ موياب بتلادياكه بيرسى فردكى تعظيم نبيل بلكه اب کے سینہ میں جو علم مصطفیٰ بڑھا ہے اس کی تعظیم ہے ،جس جذبہ کے ساتھ آپ مسلک حقد کی خدمت کر رہے ہیں اور

دین متین کی تبلیخ کررہے ہیں۔ یہ در حقیقت اس کی تعظیم و تقیمہ نے تحریم ہے۔ انتائے کفتگو میں اس صدی کے عظیم ققیمہ نے فرملیا کہ اگر کھاتا ہے جائے اور دینے کے لئے کوئی آدمی نظرنہ آئے سوائے ان گستاخان رسالت الجیام کے تو اس کھانے کو کئے سمانے ڈال دیتا بمترہے یہ نبعت ان ہے ادب اور گستاخوں کو دینے ہے '

اس پر حضرت کو ذرا تعجب ہوا کہ "وہ پھر بھی انسان تو ہیں" تو اس عاشق حبیب نے "دردو کرب" میں دُونی ہوئی آوازے فرمایا۔

"مولانا! کیا کئی کتے نے آنخضرت ملی کے ادبی اور گستاخی کی ہے؟ للذا وہ کتا ان سے بہتر ہے جو خدا کے محبوب (ملید) کی اہائیں کرتے ہیں"۔(۲۴)

· خواجہ محمد رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ بھی گنتاخان رسول (الجیم) کے لئے سیف المسلول تھے 'جب بھی ان کے ساتھ برسم بیکار ہوئے تو «مناظر» کی خدمات بھی بریلی شریف بی سے حاصل کیں۔ ملک العلماء محمد ظفر الدین بماری علیہ الرحمتہ لکھتے ہیں:۔

۱۹۲۱ء ملک میوات میں وہابیہ دیوبندیہ نے بہت اوسم میار کھا تھا اور بے جارے سیدھے سادے میواتیوں کو اپنے رام ترویر میں پھنسانا چاہتے تھے کہ جناب مولانا صوفی رکن الدین صاحب الوری (علیہ الرحمتہ) نے مولانا مولوی احمد حسین خان صاحب رامیوری مقیم درگاہ معلی اجمیر شریف اندردن

جمرہ نواب رامپور کو کسی عالم مناظرہ کو لینے کے لئے بریلی مناظرہ کو اور شریف بھیجا مولوی صاحب موصوف بریلی حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت ہے دہاں کے حالات عرض کئے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے مجمعے (محمہ ظفر الدین بماری) یاد فرمایا اور حکم دیا کہ میرات مخصیل نواح فیروز پور جھرکہ میں وہلیوں سے مناظرہ کرنا ہے 'آپ مولانا کے ساتھ تشریف لے جائے اور وہا ہے اور جو کشت و بجئے 'میں نے عرض کیا تقیل ارشاد کو حاضر وہا ہیوں۔ حضور کی دعاکی ضرورت ہے "۔ (۲۵)

نوث: اس مناظره میں وہایوں کو فکست فاش ہوئی اور ملک العلماء محد ظفر الدین بماری علیہ الرحمتہ فتح و نفرت لے کرواپس بریلی لوٹے اس مناظرہ کی الدین بماری علیہ الرحمتہ فتح و نفرت لے کرواپس بریلی لوٹے اس مناظرہ کرواد ایک رسالہ کی شکل میں چھاپ دی گئی۔ اعلیٰ معرف علیہ الرحمتہ نے آریخی نام " یکے نجدیہ کا چپ مناظرہ" (۱۳۲۹ء) اور مولانا حسن رضا خال علیہ الرحمتہ نے ان کا آریخی نام " فکست سفاہت" (۱۳۲۹ء) رکھا۔ یہ آریخی نام الرحمتہ نے ان کا آریخی نام " فکست سفاہت" (۱۳۲۹ء) رکھا۔ یہ آریخی نام بے عدمتبول ہوئے۔

سلطان العلماء بيرسيد مهرعلى شاه كولزوى عليه الرحة معالاه ----- ١٠٥٣ه

صوفیائے پنجاب میں سلطان العلماء پیرسید مهرعلی شاہ مولادوی علیہ مسلم صوفیائے پنجاب میں سلطان العلماء پیرسید مهرعلی شاہ مولادوی علیہ المرحمت کا نام متاز و نملیاں ہے۔ آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں سمس

العارفين خواجه تنمس الدين سيالوي عليه الرحمته اور سلسله عاليه چشتيه صابريه ميس يخ العرب والتجم حاجي المداد الله مهاجر على عليه الرحمته يه اجازت و خلافت حاصل ہے۔ آپ مرو کالل عالم فاضل وقیر اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ «مجدد وقت" بھی ہیں "آپ نے اسلام و مسلمین کے خلاف اٹھنے والے فتوں کے خلاف قلمی اور علمی جماد فرمایا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مجددیت سے نبوت کا اپنا پر فریب جال پھیلایا تو آپ بنی نے مرزا کے کافرانہ وعوے پر الی کاری ضرب لگائی کہ آج تک مرزائیت کے ایوانوں میں زلزلہ بیا ہے۔ آپ کی اس مساعی جمیلہ کو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ نے بھی بنظر استحسان دیکھا ہے۔ مفتی کولڑہ مولانا قیض احمد فیض کے استفسار کے جواب میں خلیفہ اعلیٰ حضرت وقطب مدينه مولاناضياء الدين مدنى عليه الرحمته فرملت بين: "مرزا قادیانی کو محکست فاش دینے کے بارے میں حضرت بیر صاحب مولزوی (علیه الرحمته) کا ذکر خیر بریلی شریف میں نمليال طور بر مجالس خاصه مين هو تا ربتنا نما معزت فاضل بمطوى عليه الرحمته بدى عزت وتوقيرے آب كانام ليت اور آپ کی بعض تصانیف بھی وہاں موجود محیں عضرت فاصل مربلوی (علیه الرحمته) مختلومی ان کے حوالے بھی دیتے

مرزائیت کے رد میں "مثم الهدایت" اور "سیف چشتیائی" آپ کی لاجواب کتابیں ہیں "آپ کی دیگر تصانف میں "تحقیق الحق فی کلمته الحق اعلاء کلمته الله الفتوصات الصمدیه فرونی مریه اور ملفوظات مریه" بھی قابل ذکر ہیں۔ دنیائے

8

تصوف کے اہم ترین نظریہ "وحدت الوجود" پر تو آپ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا مزار اس وقت مواثرہ شریف (اسلام آباد) میں حاجت روائے خلق ہیں۔ آپ کا مزار اس وقت مواثرہ شریف (اسلام آباد) میں حاجت روائے خلق ہے۔

ام احمد رضا محدث بربلوی علیه الرحمته اور پیرسید مرعلی شاه محواروی علیه الرحمته ہم عصرو ہم زمانه جیں۔ وونوں کے درمیان اعتقادی ہم ہم ہم فکری علیه الرحمته ہم عصرو ہم زمانه جیں وافقت اظهرمن القمس ہے۔ (۲۷)

ام احد رضا محدث بربلوی علیه الرحمته مرجع المشائخ والعلماء بین بلاد اسلامیه اور دیمرکی ممالک سے مشائخ عظام اور علاء کرام نے اپنے استغناء اعلی اسلامیہ اور دیمرکی ممالک سے مشائخ عظام اور علاء کرام نے اپنے استغناء اعلی حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں بربلی شریف بھیج بین بیرسید مرعلی شاہ کواڑوی علیه الرحمته کی موجودگی میں دربار علیه کواڑه شریف سے بھی چند استفناء اعلیٰ حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں ارسیل کئے گئے تھے جن استفناء اعلیٰ حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں ارسیل کئے گئے تھے جن کے جو ابات "فآوی رضویہ" میں چھپ بچھے ہیں۔ (۲۸)

ے بوبہت علی مشہیر علی الرحمتہ کے ایک معروف فتوی پر مشہیر علیاء و اعلی حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے ایک معروف فتوی پر مشہیر علیاء و مشائح کی طرح پیرسید مسرعلی شاہ کولڑوی علیہ الرحمتہ نے بھی ان الفاظ میں مائیہ و مشائح کی طرح پیرسید مسرعلی شاہ کولڑوی علیہ الرحمتہ نے بھی ان الفاظ میں مائیہ و توثیق فرمائی ہے۔

ورہ کے استغمار کے متعلق جوایا مرازش ہے کہ الل السنت کو اہل ہوا و بدعت کے لئے اشاعت امور ہوائیے و بدعیہ میں امداد دنی نہ جاہیے ' میں چونکہ مفتی نہیں ہول الندا مربحی نہیں رکھتا" ملحنا (۲۹)

بعد الحديث مولانا عبدالرزاق صاحب مدظله (سكنه كو حدو كوليندي) شيخ الحديث مولانا عبدالرزاق صاحب مدظله (سكنه كو حدو كوليندي) ایک دن میں اور مولانا عبدالغفور ہزاروی علیہ الرحمتہ 'اعلیٰ حضرت کولاوی علیہ الرحمتہ کے ناظم مراسلات ملک سلطان محمود ٹوانہ مرحوم کے پاس بیٹھے تھے' ملک صاحب نے فرملیا کہ حضرت کے آخری دور میں جو خطوط آتے ان پر مخلف اشعار لکھے ہوتے' ایک دن میں مکاتیب سا رہا تھا کہ ایک مکتوب کھولا اور یہ شعریر حمل

پیش نظر وہ نوبمار سجدہ کو دل ہے ہے قرار ارے ردکئے سر کو ردکئے، کمی تو امتحان ہے

آپ نے پوچھا یہ شعر کس کا ہے؟ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا۔ "یہ شعر مولانا احمد رضا خال برطوی (علیہ الرحمتہ) کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ "ایہا شعر کمنا ان بی کی شان عالی کے مناسب ہے"۔ ملحنا" (۳۰)

اعلیٰ حضرت کولادی کے محب صادق بلیا فضل خان مضیالوی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کولادی علیہ الرحمتہ کے وصل کے تیسرے دن دربار شریف کی مسجد میں علماء کرام لور دیکر بزرگان عظام رونق افروز تھے۔ حضرت قبلہ غلام می الدین شاہ المعروف قبلہ باوی علیہ الرحمتہ کی دستار بندی کا پردگرام تھا۔ اس سلسلے میں المعروف قبلہ باوی علیہ الرحمتہ کی دستار بندی کا پردگرام تھا۔ اس سلسلے میں جب آپ سے بات کی محی تو آپ نے فرمایانہ۔

"اعلی حضرت مواده ی (علیه الرحمت) فرماتے ہے که مندوستان میں موادنا احمد رضاخال برطوی (علیه الرحمت) اور موادنا محمد غازی خال (علیه الرحمت) ہی صرف ایسے ہے جن

5

کے عالم ہونے پر مجھے یقین ہے۔ اس کئے مولانا محمہ غازی خاں (علیہ الرحمتہ) کی دستار بندی کی جائے اور انھیں اعلیٰ حضرت موادوی (علیہ الرحمتہ) کا جانشین بنایا جائے"۔ (۳۱)

آگرچہ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ اور اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ اور اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ کی ملاقات خابت نہیں۔ لیکن اس ضمن میں درج حضرت کولڑوی علیہ الرحمتہ کی ملاقات خابت نہیں۔ لیکن اس ضمن میں درج ذرل روایت کو نظر انداز کرنا بھی سراسر ناانصافی ہے۔ مفتی غلام سرور قاوری رقم دیاں میں و

"جامع مسجد ہارون آباد کے امام اور غلہ منڈی ہارون آبادگی مبحد کے خطیب مولانا مولوی احمد الدین صاحب فاضل مدرسه انوار العلوم نے راقم الحروف کو بتایا کہ میں نے حضرت علامه فهامه محقق الل سنت مولانا مولوی تور اجر صاحب فریدی رحمته الله علیه کو باریا فرملتے سنا که عارف بالله المام ابل سنت حضرت مولانامولوی سید پیرمسرعلی شاه صاحب قبله مواروی رمنی الله عنه ارشاد فرماتے تنے که آپ اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) کی زیارت کے لئے بریلی شریف حاضر ہوئے تة اعلى معنرت (عليه الرحمته) حديث شريف يزها رہے تھے، فرملتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو تاکہ اعلی حضرت (علیہ کی زیارت شریغہ کے انوار کی روشنی میں مدیث پڑھا رہے بي"\_ (۳۲) والله اعلم بالصواب

مولانا پیر محمود احمد قادری لکھتے ہیں:۔

" كيم عبداللطيف فلى خاندان اللبائے لكمنو كے چٹم و جراغ اور طیبہ کالج مسلم یونیور علی علی گڑھ کے پرنسپل تھے، نے ایک موقع پر بیان فرملیا تھاکہ دارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر شریف کے ایک امتحان کے موقع پر نواب صدر یار جنگ مولاتا حبيب الرحمٰن خان شرواني سابق صدر امور غربي حيدر آباد دکن نے اکابر علماء حضرت مولانا تحکیم سید برکلت احمہ ٹو تکی' حضرت «مولانا پیر سید مهر علی شاه محواروی<sup>۱۱</sup> اساتذه العلماء مولانا مشآق احمه كانپورى وعفرت مولانا سيد سليمان اشرف چیزمین اسلامک اسٹریز مسلم یونیورشی علی گڑھ سے وریافت کیا کہ حضور انور مالیم کے عمامہ شریف میں کتنے بیج ہوتے تھے؟ مولاناسید سلیمان اشرف نے فرمایا اس کاجواب مرف مولانا شاهِ احمد رضا بربلوی قدس سره دینے مگر افسوس کہ وہ اب اس دنیا میں شمیں! مولانا کے اس فرمان کی تمام علاءنے تائیدی"۔ (۳۳)

شهریار تصوف خواجه محمریار فریدی علیه الرحته مسلاه-----یاساه

شهريار تصوف خواجه محمديار فريدي عليه الرحمته مشائخ بنجاب مين فن

€

خطابت کے بادشاہ مزرے ہیں۔ آپ معترت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمتہ (جایزاں) کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے می طریقت کے وصل کے بعد ان کے صاحزادے خواجہ محمد بخش نازک سے دس سال کسب فیض حاصل کیا پھر اینے پیرو مرشد کے بوتے خواجہ محمد معین الدین صاحب کی خدمت میں رہے اور خلافت سے نوازے محصے مواباتا نور احمد فریدی علیہ الرحمتہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ سسسسے میں آپ جج بیت اللہ اور زیارت حرمن شریفین ے مشرف ہوئے۔ آپ معنوی مولانا روم علیہ الرحمتہ برے ولکش انداز میں ردعتے اور اس کی تشریح ایسے ولیب پیرائے میں فرماتے کہ ہر شعر کے رموز و اسرار آئینے کی طرح روش ہو جاتے تھے 'آگرچہ آپ نے کمی جامعہ سے باقلعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی شعرو سخن کی محفلوں کے باضابطہ حاضرباش ہے لیکن ان کے فاری کلام میں اسا تذہ کا رتک جملکتا ہے۔ ان کی اردو سے دلی اور لکھنؤ کی مہک آتی ہے۔ آپ کے "دیوان محمی" میں فکر و فن اور جذبے کا انتا و خود کلوار امتزاج ہے کہ تین مختلف زبانوں میں لکھنے والے کمی اور شاعر کے ہاں اس کی مثل ملنامحل ہے۔ آپ "وحدت الوجود" کے نہ میرف شامع لور مغسر ہیں بلکہ عملی معلم اور پیکرہیں-

یں بعد ن المحت کے المحت کو اعلی حضرت برطوی علیہ الرحت سے خواجہ محمد فاروق القاوری انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ نامور علمی شخصیت صاجزادہ سید محمد فاروق القاوری استائی عقیدت و محبت تھی۔ نامور علمی شخصیت صاجزادہ سید محمد فاروق القاوری (سجادہ نشین شاہ آباد شریف آباد می اختیار خان) فرماتے ہیں:۔

"ایک محفل میں آپ کو فاضل برطوی مولانا احمد رضا خال برطوی (علیہ الرحت) کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ الرحت اللہ الرحت کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ الرحت کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی حود کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی موجودگی میں موجودگی میں منبرنبوی علیہ کی موجودگی میں موجودگی موجو

گیا ایک عاشق رسول طابع کی اس سے بری خواہش اور کیا ہو سکتی ہے کہ سامنے بھی اپنے وقت کا نامور عالم ' شخ طریقت اور بلند مرتبہ عاشق رسول طابع ہو جو علم و معرفت کی تمام لطافتوں اور باریکیوں کو نہ صرف سجمتا ہو بلکہ خود اس راہ کا رائی ہو 'خواجہ محمد یار (علیہ الرحمتہ) نے اپنے مخصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بریلوی (علیہ الرحمتہ) نے اشد کر آپ کے ملے میں بچولوں کا ہار ڈالا اور فرمایا۔" سر آمہ واعین بنجاب"۔ (۴۳۲)

خواجہ محدیار فریدی علیہ الرحمتہ کا اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ سے قلمی رابطہ محدیار فریدی علیہ الرحمتہ کے دوران بربان مجی رہا ہے۔ آپ نے چاچ ال شریف کے مدرسے میں تدریس کے دوران بربان فاری وراثت کے سلسلہ میں ایک استغناء بربلی شریف روانہ کیا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے بھی اس کا فارس ہی میں جواب عنایت فرملیا۔ (۳۵)

خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ نے ایک محفل میں جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کا قصیدہ معراجہ پڑھا تو بعض لوگوں نے ان اشعار پر اعتراض کیا جن میں بیت اللہ کو دلمن اور حضور مطابع کو دولما ہے حشیعہ دی گئی ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان الفاظ مین استغناء ارسال کیا:۔

"قبلہ معتقدین دام کھلے، از خاکسار محم یار مشاق دیدار بعد نیاز شب معراج آپ کا قصیدہ معراجیہ پڑھا گیا، جس پر وہایوں شب معراج آپ کا قصیدہ معراجیہ پڑھا گیا، جس پر وہایوں نے دولمادلمن کے متعلق شور الحملیا کہ اللہ جل جلالہ و حضور علیہ العلوۃ والسلام کے حق میں ان الفاظ کا استعمال کرنا علیہ العلوۃ والسلام کے حق میں ان الفاظ کا استعمال کرنا

موجب کفرے شب برات کو بہال کڑھی افتیار خال میں ان الفاظوں کے متعلق وہابیوں کی طرف سے میرے ساتھ ایک طویل بحث ہونے والی ہے۔۔
ایک طویل بحث ہونے والی ہے۔۔۔

اے مجدد نمن ہے سرو سلل مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے

ضرور مریانی فرما کر دلائل قاطع ہے اس تشبیہ کا ثبوت مدلل کر کے اس ہفتہ میں بھیج کر مسلمانوں اہل سنت والجماعت کو عزت بخشی حضور پر فرض سمجمی جا رہی ہے۔ یہ فی سبیل اللہ بصدقہ روضہ رسول اللہ ملاجیم اس کام کو سب کامول پر مقدم فرما کروہ تحریر فرما دیں کہ موجب اطمینان اہل اسلام ہو"۔

اعلی حضرت برملوی علیہ الرحمتہ نے فوری طور پر جواب ارسال کیا اور اپنے موقف کی تائید میں مختلف کتابوں سے شوابد و نظائر اور آثار و اخبار پیش کئے 'جن میں حضور ماہید' حضرت علی کرم اللہ وجہ ' بیت اللہ شریف اور جنت کو دولما اور ولمن سے شیمہ دی گئی ہے "۔ (۳۹)

امیرملت پیرسید جماعت علی شاه محدث علی بوری عبه الرحت ۱۹۵۷ه ----- ۱۳۵۷ه

امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمتہ ونیائے روحانیت کے آفتاب ہیں۔ حسنی شیرازی سید ہیں۔ حضرت خواجہ فقیر محمہ چورائی علیہ الرحمتہ کے نامور خلیفہ ہیں۔ وجال کذاب مرزا قادیانی جب آپ کے مقالم میں آیا تو سخت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگا۔ آپ کی ساری زندگی باطل توتوں کے خلاف جہاد میں گزری۔ بدخرہب و بدعقیدہ سے بیشہ سخت بیزاری و نفرت کا اظہار فرمات درے ہیں۔ بے شار مساجد اور مدارس آپ کی یادگار ہیں۔ تحریک پاکستان میں آپ کا بے مثل کردار آریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کا طقہ بہت ہی وسیع ہے۔ آپ کا حلقہ بہت ہی وسیع ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد ایک سو کے قریب ہے۔ ایک سو سے زائد برس کی عمر میں آپ واصل بحق ہوئے۔ آخری آرام گاہ علی پور شریف (سیالکوٹ) میں ہے۔ مافظ محمد بشیرصاحب جماعتی علی پوری روایت کرتے ہیں:۔

حضرت امير لمت عليه الرحمة عموا" نعت شريف بالخفوص اعلى حضرت عليه الرحمة كا نعتيه كلام ساعت فرايا كرت عليه الرحمة البيد نعت شريف من رب تفد اليك مرتبه آب بي نعت شريف من رب تفد به كلام اللي مي مشمل الفحلي تيرك چروا نور فزاكي فتم فتم شب آر ميل دازيه تفاكه حبيب كي ذلف دو آكي فتم جب اس نعت شريف كامقطع يزها كيل

میں کمتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحربیال
نہیں ہند میں واصف شاہ ہدئی جھے شوخی طبع رضا کی قتم
تواس پر حضرت امیر طبت علیہ الرحمتہ نے لقمہ دیا کہ صرف ہند میں ہی نہیں بلکہ
پوری دنیا میں ایسا سحربیال واصف شاہ ہدئ کوئی نہیں"۔ (۳۷)
مزنگ لاہور کے ایک ارادت مند حوالدار صاحب کی تعیناتی جب بر بلی شریف کے
علاقہ میں ہوئی اور انہول نے حضرت امیر طمت علیہ الرحمتہ سے اپنی تعیناتی کاذکر
کیا تو آپ نے فرمایا۔ "وہال مولانا احمد رضا خال صاحب علیہ الرحمتہ کے مدرسہ

5

میں جاکران کے بڑے صاحبزادے مولاتا حلد رضا خل صاحب (علیہ الرحمتہ) کی زیارت کیاکرتاوہ "قطب وقت" ہیں"۔ (۳۸)

مولانا محر شریف صاحب وسکوی روایت کرتے ہیں:-حضرت امیر لمت علیہ الرحمتہ نے فرایا ''ایک مرتبہ کمہ شریف حرم مبارک میں حاضر تھا کہ ایک ہے اوب کلا کلوٹا مولوی میرے قریب سے گزرا۔ سمی نے اسے میرے متعلق بتلاتووه ازخود آ کر مجھے سے لیٹ کیا اور معانقہ کرنے لگا'جب وہ جلا کیا تو مجھے بتایا کیا کہ بد فلال بے ادب مولوی خلیل احمد تھا۔ بیہ س کر میرے ول پر جو گزری میں بی جانتا ہوں۔ بار بار سوچتا کہ النی! مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی کہ ایک وسمن رسول (ملائع) سے میرا سینہ لگا۔ حسن اتفاق سے تھوڑی دریے بعد مولانا احمد رضاخاں صاحب (عکیہ الرحمت) وہیں سے مزرے تو مولانا سراج الحق صاحب کے تعارف كرانے بر بھران ہے معانقہ ہوا اور میں نے سجدہ شكر اواكيا کہ ایک وشمن رسول (میلیم) سے ملاقات کے بعد ایک عاشق رسول (ملائلم) كى ملاقلت سے تلافی مافلت ہو منی"-

مولانا علامہ عبدالرشید صاحب جمنگوی کابیان ہے:۔ "مجھے میرے والد محترم حضرت علامہ قطب الدین جمنگوی علیہ الرحمتہ ساتھ لے کر علی پور شریف حاضر ہوئے اور

C

حفرت امیر لمت علیہ الرحمتہ ہے عرض کیا کہ میرے اس مینے پر طالب علمی کے دوران دیوبندی مسلک کا اثر ہو گیا ہے' اس کا کوئی حل تبویز فرمائیں۔ حضرت امیر ملت علیہ الرحمته نے ارشاد فرملیا کہ اسے برملی شریف مولانا احمد رضا خل صاحب علیہ الرحمتہ کے مدرسہ میں چھوڑ آئیں اور خود جا کرچھوڑ کے آنا۔ چنانچہ والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے' جب گاڑی دیوبند کے علاقہ سے گزر رہی تھی تو میرے دل کی سے کیفیت تھی کہ چلتی گاڑی سے یمال چھلانگ لگا دوں۔ ِ أكر والد صاحب سائقه نه ہوتے تو یقیناً میں نہیں اتر جا ہا تكر امیر لمت علیہ الرحمتہ کے ارشادیر والد صاحب نے مجھے سیدها بریلی شریف کے جاکر چھوڑا اور دارالعلوم مظراسلام میں داخل کرا دیا کچنانچہ دورہ حدیث شریف میں نے وہیں یرما اور اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے فیضان امیر لمت علیہ الرحمته كى ربنمائى بيمعدث اعظم بإكستان عليه الرحمته كى صحبت اور والد ماجد کی محرانی کی بدولت مجمعے ایمان و عشق رسالت (الماليم) كى دولت نعيب موكى"- ملحنا" (٠٠٠)

الم احد رضامحدث برطوی علیه الرحمته نے "حسام الحرمین" میں علماء و مشائخ حمین شریفین کے فاوی کی روشنی میں گستاخان شان رسالت (منابع) پر جو فتوی میں گستاخان شان رسالت (منابع) پر جو فتوی میک منافی میں گستاخان شان رسالت (منابع) پر جو فتوی میں منافی میں ملت علیه الرحمته نے مع اپنے شنرادے سراج المت بیر سید محمد حسین شاہ صاحب (علیه الرحمته) کے ان کی پر ذور آئمید و تقدیق

فرمائی۔ چند سطور ملاحظہ ہوں۔۔

حمام الحرمین کے فاوئے حق بیں اور اہل اسلام کو ان کا مانتا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جو مخص ان کو تشکیم نمیں کرتا وہ راہ راست سے دور ہے ' حضرت رسول اکرم علیہ السلوۃ والسلام کی شان مبارک بیں جو مخص عمدا" و سموا" بھی محتافی کرے اور آپ کی اوٹی توجین و تنقیص کا تقریرا" یا تحریرا" مرتکب ہو وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ جو مخص اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتا ہو وہ بھی اس کا تھم رکھتا ہو اور ب

مورخ اہل سنت محرصادق قسوری صاحب لکھتے ہیں:۔

"میرے پیرو مرشد حضرت قبلہ عالم امیر المت پیرسید جماعت
علی شاہ محدث علی پوری قدس سمرہ فرایا کرتے سے کہ "اگر
مولانا احمد رضا خال (علیہ الرحمتہ) نہ ہوتے تو دیوبندی
سارے ہندوستان کو وحالی بناویے"-(۳۲)
خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند الحاج قاری محمد لمانت رسول قاوری صاحب رقم طراز

ين:-

حضرت امير ملت عليه الرحمته كا واقعه ب كه اين ناتا جاك قطب اقطاب جمال شهنشاه عالم سركار غوث اعظم رمنی الله تعالی عنه كی زیارت كا شرف حاصل هوا تو آب سے سركار غوث اعظم رمنی الله عنه فرمایا مندوستان میں میرے غوث اعظم رمنی الله عنه نه فرمایا مندوستان میں میرے

نائب مولانا احمد رضا خل بربلوی (علیه الرحمته) بین چنانچه امیر ملت حضرت پیرسید جماعت علی شاه صاحب (علیه الرحمته) بربلی شریف اعلی حضرت (علیه الرحمته) کی زیارت کے لئے تشریف لائے اور اعلی حضرت (علیه الرحمته) سے یہ خواب تشریف لائے اور اعلی حضرت (علیه الرحمته) سے یہ خواب مجمی بیان کیا۔

پیر سید جماعت علی سے کما خواب میں شاہ غوث الورئ نے مرا ہے بریلی میں احمد رضا وانشیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (۳۳)

امام الاصفيا بيرسيد جماعت على شاه لا ثانى على بورى عليه الرحة ۱۲۷۲ه ------

الم الاصفیاء پیرسید جماعت علی شاہ لا ال علی پوری علیہ الرحمت و نیائے تصوف میں ایک ماہ درختال کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ حیبی سادات کرام میں سے بیں۔ آپ اتباع شریعت اظلاق علیہ مریدین کی اصلاح و تربیت سادگی اور بناسی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کا شار حضرت خواجہ فقیر مجمہ چورائی علیہ الرحمتہ کے معروف ظفاء میں ہو آ ہے۔ آپ کے فیض صحبت سے کئی گم رہ 'راہ دامت پر آئے ہیں۔ آپ کے بیار ظفاء کرام ہیں اور علم و فضل میں ایک راست پر آئے ہیں۔ آپ کے بیار ظفاء کرام ہیں اور علم و فضل میں ایک راست پر آئے ہیں۔ آپ کے مزار پر انوار علی پور سیداں (سیالکوٹ) میں مرجع ایک بردھ کر ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار علی پور سیداں (سیالکوٹ) میں مرجع

انام ہے۔ پروفیسرمحد حسین آسی تحریر فرملتے ہیں:۔ " آپ کی ولادت باسعادت کے زمانے سے مجھم عمل ایسے لوگ بھی پیدا ہو تھے تھے جو اہل سنت نہ ہونے کے باوجود اہل سنت کملاتے شے ' آپ ان لوگوں کو ٹھیک شیں سمجھتے تنے ' ضرورت و موقع کے مطابق آپ ان کے غلط عقائد و ر بحانات سے خبردار فرماکر معترت مولانا احمد رضا خان برملوی قدس سرو القوى كے مسلك كى تائيد فرملتے تھے "آپ انسيس الل سنت و جماعت کا صحح نمائنده اور ترجمان خیال فرمات تنے۔ حصول علم کے لئے کوئی مشورہ لیتا تو آپ بریلی شریف كانام ليتة ياكسى ايسے مدرسے كى طرف رہنمائى فرملتے جمال خالص اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق تعلیم دی جاتی وقت کے جید علاء اومر آپ کے مکفتہ بھوش اسلام تھے۔ اوھر حضرت فاصل برطوی قدس سرو کے موید و موید مسترى نظام الدين صاحب كابيان ہے كہ ايك وفعہ حضرت قبلہ عالم شاہ لا جائى علميہ الرحمته نے مجھے مخاطب کر کے فرملیا ساہے اعلیٰ حضرت برملوی قدس سرو کا ترجمہ قرآن چھپ ممیا ہے اسے لے لیٹا جاہئے چنانچہ میں نے مراد آباد سے سے

*~* .

ترجمه جلدی منگوالیا"- (۱۳۳)

## عالم رباني مفتى اعظم محرمظهراللد دبلوى عليه الرحته

#### 

عالم ربانی مفتی اعظم محد مظرالله دالوی علیه الرحمته پاک و ہند کے مشہور صوفی شخ جلال الدین تھا نیسری علیه الرحمته کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کے جد امجد معزت مفتی محمد مسعود شاہ رحمته الله علیه جلیل القدر فاضل و تقیمه تھے اور سلسله عالیه نقشبندید مجددید کے عظیم شخ طریقت بھی تھے۔

مولانا محد مظرالله وملوى عليه الرحمته نے علوم و فنون میں وہ کمل پیدا کیا که بلید و شلید بالخصوص فن فتوی نولسی میں وہ مهارت پیدا کی که معاصرین میں "مفتی اعظم" کے لقب سے لختب ہوئے۔ ساسل کی عمر میں حضرت سید صادق على شاه عارف كال عليه الرحمته نے سلسله عاليه نعشبنديد مجدديد ميں بيعت فرمايا۔ اس کے بعد صوفی باصفا مولانا رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ کے سپرد فرمایا۔ آپ نے مفتی اعظم کی تربیت فرمائی اور جاروں سلاسل میں اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمتہ کا سلسلہ پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت مفتی اعظم علیه الرحمته جامع مسجد فتجوری دبلی کے شای امام و خطیب تنصب آب نے بیشہ عزیمت پر عمل فرملیا۔ ۱۹۴۵ء میں زیارت حرمین شریفین اور ج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوئے تو مکہ معظمہ میں شانی ضیافت کے لئے والی تجاز شاہ سعود کا دعوت نامہ آیا تو آپ نے صاف فرمایا۔ "جو شمنشاہ کا کات کے دربار میں آیا ہے' اس کو کسی باوشاہ کے دربار میں حاضری کی ضرورت نہیں "۔ وصال سے کی سال قبل محلوق سے بے تعلق ہو کروامل باللہ اور باقی باللہ ہو چکے تھے ا جامع مسجد تتحیوری ویلی میں آپ کا مزار فیض بار ہے۔ حضرت مفتی اعظم علیہ

الرحمته متقدمین الل سنت و جماعت کے مسلک پر عمل پیرا تھے 'حضرت مجدو الف عانی علیہ الرحمتہ کے اخلاف کرام اور حضرت مولانا احمد رضا خان برطوی علیہ الرحمتہ کی اولاد امجاد 'خلفاء کبار اور تلافہ کرام سے خصوصی تعلقات تھے۔ (۵م) الرحمتہ کی اولاد امجاد 'خلفاء کبار اور تلافہ کرام سے خصوصی تعلقات تھے۔ (۵م) اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے تاریخی فتوئی "حسام الحرمین" کی تائید و توثیق یوں فرماتے ہیں :۔

"اس عاجز کا بیہ کمال زہرہ کہ حضرات علائے کرام حرین شریفین کے مخالف لب کشائی کر سکے۔ ان حضرات نے جو شریحہ فرمایا حق و واجب العل ہے"۔ (۲۹۹) اس ماری مراسات میں ادار اور صداء کے متعلق مولانا محمہ حسن علی

ای طرح مئلہ رویت ہلال اور صداء کے متعلق مولانا محمد حسن علی حسن ملی کے استغناء کے جواب میں فرماتے ہیں:۔
حسن رضوی میلی کے استغناء کے جواب میں فرماتے ہیں:۔

"اعلیٰ حضرت امام الل سنت رحمته الله علیه کی شخفیات کے خلاف کس کو زہرہ ہے جولب کشائی کرے"۔ (۲۲م)

ظاف س کو زبرہ ہے جو ب ساق مرع - رہ ، اس کے نامور فرزند مسعود احمد مظمری مدھلہ آپ کے نامور فرزند مسعود المت پر وقیسرؤاکٹر محمد مسعود احمد مظامی مشامین ان عفرت برطوی علیہ الرحمت پر ورجنوں کتابیں "کی سو مقالات مضامین تقدیمات مقدمات لکھ کر ونیائے اہل سنت میں ایک نام پیدا کیا ہے اور "نام رضاعلیہ رضویات" کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ موصوف آج ام احمد رضاعلیہ الرحمت پر اتھارٹی تسلیم کئے جاتے ہیں "۔ (۲۸))

شعيب الاولياء شاه محمريار على چشتى قادرى عليه الرحت

شعب الاه لياء شاه محديام على چشتى قلورى عليه الرحمته چودهويس معدى

میں اپنے وقت کے صاحب کشف و کرالمت بزرگ مراپا رشد و ہدایت شخ طریقت کتاب و سنت کے نمایت پابٹر بزرگ نروست تمبع شریعت اور مشہور و معروف علیہ و زاہر ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لحہ تمایت حق اور دین و لمت کی اشاعت و تبلغ میں گزرا۔ آپ کو علم دین و علاء دین سے حد درجہ محبت اور ب پناہ عشق تھا اس لئے اپنے وطن براؤن شریف میں "دارالعلوم فیض الرسول" کے مبارک و مقدس نام سے ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی ہو آج پورے عالم اسلام میں نمایاں اور اتمیازی خصوصیات کی بنا پر قائل نخر شہرت و بورے عالم اسلام میں نمایاں اور اتمیازی خصوصیات کی بنا پر قائل نخر شہرت و مقولیت کی حال ہے۔ اسلام اور سنیت کی شاندار خدمات کا تذکرہ میج قیامت تک ہو آ رہے گا اور ایک عالم آپ کے تذکرہ سے بھشہ سبق حاصل کرے گا۔ آپ کا مزار پاک براؤن شریف (انڈیا) میں زیارت گاہے ظا کق اور فیض بخش خاص و عام ہے۔

شعیب الاولیاء علیہ الرحمتہ کو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ کو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) پر نمایت عملب و ثابت قدمی کے ساتھ کاربند تھے۔ آپ کی مسلک اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) سے عشق و وارفتگی کی یہ کیفیت تھی کہ براؤن شریف کے سالانہ اجلاس رئے الاول شریف وغیرہ میں جو کتب فروش اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی تعنیف کردہ کتابیں لے کر آتے، آپ ان سے سینکٹوں کی تعداد میں خرید کر ضرورت مندوں میں تقیم کرادیے۔

ہندوستان کے مزارات اولیاء کی حاضری کے تاریخی اور نورانی سفر میں جب آپ بریلی شریف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو فاتحہ خوانی کے وقت آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی' آنکھیں بند تھیں لور چرو آنسوؤں سے بھی ہوا تھا' اس واقعہ کو خود حضرت شاہ صاحب اس طرح بیان فرماتے کہ:۔

"اعلی حضرت الم اہل سنت فاصل بربلوی قدس سرو کے مزار پاک پر حاصری و فاتحہ خوانی کے وقت مجھ پر ایک محری کیفیت طاری ہوسمی تھی، جس محافقت میں الفاظ میں نہیں تھینچ سکتا، عارف باللہ عالم باعمل عاشق رسول الجائج مجدودین و لمت کو اس عالم میں کویا اپنی آتھوں سے و کمچہ رہاتھا"۔ (۴۹م)

راس الاصفياء حافظ سيد محمد مغفور القادري عيه الرحت به المهاد ميد محمد مغفور القادري عيه الرحت

راس الاصفیاء حافظ سید محمد مغنور القاوری علیہ الرحمتہ سلسلہ عالیہ قاوریہ کے معروف بزرگ ہیں۔ آپ نے نو برس کی عمر بیس قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا اور بائیس برس کی عمر بیس تمام علوم سے قرافت پائی۔ پھر بحرج نڈی شریف کے قدیم وارالعلوم میں مسند ورس افقاء پر فائز ہوئے۔ آپ کی جربی برای میں مزری۔ تبلیخ اسلام کے سلسلے میں آپ کی کراں کی تمام عمر نمایت ہی سادگی میں گزری۔ تبلیخ اسلام کے سلسلے میں آپ کی کراں قدر خدمات ہیں۔ آپ نے تحریک پاکستان کے ہراول وستے کا بیشہ ساتھ ویا ہے۔ قدر خدمات ہیں۔ آپ نے تحریک پاکستان کے ہراول وستے کا بیشہ ساتھ ویا ہے۔ ایک سو افراد کے ہمراد آل انڈیا شی کی خورت محدث برطوی علیہ کانفر نس میں شرکت کی خور اس دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ کانفر نس میں شرکت کی خور اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ کانفر نس میں شرکت کی خور اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ

الرحمتہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے آپ سحربیان خطیب اردو اور سرائیلی کے بلندیلیہ شاعراور اردو میں منفرد طرز تحریر کے مالک تنے۔ چند کتابیں بھی ہے کی یادگار ہیں۔ شاہ آباد شریف (کرحی اختیار خال) میں آپ کامزار مرجع انام ہے۔ ۱۹۷۸ء میں یوم رضا کے موقع پر اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔ "اعلى حعرت معزت مولانا احد رضاخل صاحب رحمته الله علیہ ان مبارک بستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حقد کی مجے رہنمائی کے لئے منتخب فرملیا سابق ہندوستان میں جب گاندھی ازم کامکرس کی صورت میں اپنی بنیادیں استوار کر رہا تھا اور جس کی لیبٹ میں برے برے علمی ادارے اور نامور علاء آکر اپنا دبی و علمی و قار کھو چکے ہتھے۔ كى ايك ذات متى جس نے سب سے پہلے ميدان ميں آكر مندوازم كوللكارا اور آب نے بى سب سے پہلے علماء من دو قوموں کا نظریہ پیش کیا ہے اعلیٰ حصرت کاوہ علمی کارنامہ ہے جس پر ہرپاکتانی صمیم قلب سے آپ کا شکریہ اوا کرنے بر مجيور ہے۔

مقام نبوت عقلمت رسالت اور جذبه حب رسول المخالج بدوه چنرس بین که ان کو مندوستان مین نمایت نازک طلات مین بوری شد و مد کے ساتھ اعلی حضرت نے اپنی مسامی اور کوششوں کا موضوع بنایا حقیقت بدے کہ جذبہ حب رسول مالیکا سے آگر بے توجی نہ برتی جاتی تو بعد میں

آنے والے نیچری کاویانی اور منکرین سنت جیے فرقوں سے ہمیں دوجار نہ ہونا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت آکر بروقت اس پر کرفت نہ کرتے تو ہندوستان کی نہ ہی آمن شاید کی اور طرح کھی جاتی رہی۔ اعلیٰ حضرت کی شدت تو اس وقت وہ جس تجدیدی کام کو لے کر اٹھے تھے۔ ان حالات کی روشن میں شاید اس کے بغیر جارہ کار نمیں تعلد آخر آمن میں ووسرے بررگوں نے بھی تو بعض مقالت پر یہ طریق اختیار دوسرے بررگوں نے بھی تو بعض مقالت پر یہ طریق اختیار

اعلیٰ حضرت اور اکابرین دیوبند کی باہمی چیقلش کسی ذاتی ر کاش کا بتیجہ تو نہیں تھی کہ اسے قابل ندمت قرار دیا جائے البت بعد ميں اس كو مستغنل اكماڑا بطالِبنا ضرور قلل غرمت ہے اور اس کی ذمہ داری ہردو کروہوں پر عائد ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام سمی تعارف کا محکیج شیں۔ تقریبا" بچاس مختلف علوم میں ان کی سینکٹوں کتابیں موجود ہیں۔ اور حقیقت سے سے کہ ہرموضوع پر ان کی کتابیں متن کی حیثیت رکمتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی ناقلل معلق فرو کراشت ہوگ۔ آگر ہندوستان کے استے بدے عالم مفکر ا مصنف 'نعت کو اور سیاس بدیرانسان کی زندگی کو صرف گلرو نظر کے اختلافات کی وجہ سے ممنامی سے موشے میں پھینک دیا جائے"۔ (۵۰)

## نبراس المجامدين بيرعبدالرحيم شهيدعله الرحته سساه -----۱۳۹۰

نبراس المجلمین پیر عبدالرحیم شهید علیه الرحمته بحرجوندی شریف (سنده) کے مشائخ بین سے بین۔ آپ نے ۱۹۲۰ء بین والدگرای پیر عبدالرحمٰن بحرچوندی شریف علیه الرحمته کی وفات کے بعد فرائض سجادگی سنبھالے اور بیشہ حق کا ساتھ دیتے رہے۔ باطل کے سلمنے چٹان بن کر ڈٹے رہے۔ سندھ بین راجہ داہر کی حمایت اور محمد بن قاسم علیه الرحمہ کی مخالفت کا فقنہ کھڑا ہوا تو آپ بیری جرات و بے باکی سے میدان بین آئے اور اس فتنے کو فرو کیا۔

پیر عبدالرحیم علیہ الرحمہ سندھ کے دبنی و سیاسی حلقوں میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے دوران آب نے مسلم لیگ کو ایک مقبول جماعت بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ کی خدمات ناقائل فراموش ہیں۔ بعض شریبندوں نے آپ کو اچانک کولیوں کا نشانہ بنایا۔ آپ شہید ہو کر ایس دارفانی سے سے کوچ فرما گئے آپ کی مرقد انور بحرچونڈی شریف میں مرجع ایام ہے۔

نبراس الجاہرین پیر عبدالرحیم شہید علیہ الرحمہ کو بھی حضرت محدث برطوی علیہ الرحمہ سے از عقیدت و محبت تھی۔ ۱۹۲۸ء میں یوم رضا کے موقع پر انجمن صداقت اسلام لاہور کے نام اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔ "انیسویں صدی کے آوا خر اور بیبویں صدی کے آغاز میں جب فریکی

سامراج اور برادران وطن کی عیاریوں سے لمت اسلامیہ کے بعض اعاظم رجال کی فکری اور علمی صلاحتیں غلط رخ مڑ چکی تغیس اور انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کے علاوہ ہندو مسلم انتحاد کی نعرہ بازی نے عوام و خواص کو بکسال طور پر متاثر کر رکھا تھا۔ ایک ایسے مرد میدان کی ضرورت تھی جو زوال پذیر مسلمان قوم میں صیح اسلامی شعور اور علی فکربیدار کرکے اے صِرَاطُ الَّذِینُ اَنْعَمَتُ عَلَیَهُم یہ جلانے کی مخلصانہ جدوجہد کر ہاکوئی صائب الرائے اور ہوشمند انسان اس حقیقت ے انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے آڑے وقت میں مولینا شاہ احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ نے ملک و ملت کی جو اہم دینی و فکری اور علمی و اوبی خدمات انتجام ویں۔ وه برصغیر ہند و پاک کی فکری و ترزیبی تاریخ کا ایک درخشل باب ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام بھی اہم ذہبی و فکری مسائل میں مولانائے مرحوم ہی سے رجوع فرملیا کرتے تھے۔ تحریک ظافت جس کا خمیر خاک پاک سندھ ہی ہے اٹھا تھا۔ جب کانگریس کا مکارانہ چالوں میں آ کر ہجرت کا راگ الایے ملی اور سندھ کے عوام این موروئی دی جوش اور ملی جذبہ سے مجبور ہو کر اپی جائداویں جذبہ ہجرت پر قربان کر کے کلل وغیرہ جانے لکے تو اس وقت میرے جد بزر موار حضرت حافظ محمد عبدالله مساحب قدس مرونے اس بارے میں مولانا شاہ احمد خال علیہ الرحمہ سے ہی رجوع فرمایا جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس ہجرت کو غیراسلامی قرار دے کر تحریک آزادی کا رخ انگریزی سامراج کے ساتھ تکرانے کی طرف موڑ دیا۔ جد بزر کوار نے بیہ فتویٰ ملک کے طول و عرض میں مشتمر کرایا۔ جس سے ہزاروں علمی اور دین کمرانے تابی سے نیج سے اور وہ لوگ جو اس مزعومہ ہجرت کی ہمینٹ چڑھ کردر بدر کی ٹھوکریں کھلتے اپنے وطن میں

رہ کر علمی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ انگریزی سامراج کا مقابلہ کرنے گئے۔
تحریک جمرت کی ناکای اور نتائج و عواقب کا آگر تجزید کیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمہ کی دینی بصیرت اور سیاسی فراست کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ غرض مولانائے
مرحوم کی ذات و مخصیت اور ان کی علمی و فکری تحریک ہماری تاریخ کا ایک ایبا
حصہ ہے جسے ہزار حلیوں اور دجل و فریب کے باوجود فراموش نہیں کیا جا سکتا۔"

ای طرح ۱۹۷۰ء میں یوم رضا کے موقع پر مرکزی مجلس رضالاہور کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں:۔

ومقتدائے اہل سنت اعلیٰ حصرت مولانا احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک ماریخ ساز مخصیت ہے۔ غدابہب کے فلیفے اور ان کے عروج و زوال بر ممری نظر رکھنے والے حضرات ہی اس بلت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلی معترت علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں کتنے اہم اور عظیم کام کو سنبعالا ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ تھی بھی ندہب میں ولولے 'جذبے میں ضعف یا کمزوری کا راہ داست اثر ندہب ہر پڑتا ہے۔ بلاشبہ اعلیٰ معترت علیہ الرحمہ نے امت مسلمہ میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے تنحفظ اور اس کے فروغ کے کتے ایک انقلابی و تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے جس کی نظیرامت مسلمہ کی تاریخ میں اپنی مثل آپ ہے اس مرد مجلم نے تن تنماسلف کے خلاف اٹھنے والی پلغار کو روکا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حعزت علیہ الرحمہ کی مخصیت اور تعلیمات کے متعلق جدید انداز سے زیادہ نیادہ لڑیج مہیا کیا جائے ماکہ قلبی اضطراب کے اس دور تاہجار میں لوگ حضرت محمد عربی مالی یا کا کھینان بخش محبت

#### وعقیدت کے اس عظیم دامی کو قریب سے دیکھ سکیں"۔(۵۲)

# عالم بأعمل مولانا فضل الرحمن علوى قادرى عليه الرحت

#### *∞*||"4"-----

عالم باعمل مولانا فعنل الرحمٰن علوی قادری علیہ الرحمتہ کا تعلق ہری ہور ہزارہ سے ہے۔ آپ کو غوث زمال حضرت خواجہ عبدالرحمٰن چھوہروی علیہ الرحمہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

بھیرہ شریف (ہری پور) میں آپ نے مدرسہ اسلامیہ قادریہ کا قیام عمل میں لاکر تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ کی دبی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بھیرہ شریف (ہری پور) ہی میں زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ یوم رضا کے موقع پر اے 18ء میں اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔

اعلیٰ حعزت جب کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو ہے تکلف ولائل کے انبار لگا دیتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ علم و فعنل کے بادل سے ولائل کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے' ان کی خداداد صلاحیتوں' دبی خدمات اور خداہہب باطلہ کی بیخ کئی کو دیکھ کر بے ساختہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیہ منصب بجز مجدد وقت کسی دو سرے کو نصیب نہیں ہو سکتا' آپ کے زور بیان اور قوت استدلال کو دیکھ کر مخالفین پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور پچھ جواب نہیں بن پڑتا''۔ (۵۳)

#### نقيب الاولياء ابو الرجامحمه غلام رسول القادرى عليه الرحته ۱۳۰۲ هـ - - - - - - - ۱۳۰۲ هـ

نقیب الاولیاء ابو الرجا محمد غلام رسول القاوری علیه الرحمته کا تعلق کراچی شهر ہے ہے۔ آپ نے دبنی تعلیم اپنے والد شاہ علم الدین القادری علیه الرحمته اور مامول سائیں عبدالغی القاوری علیه الرحمتہ ہے حاصل کی جو آپ کے خسراور مرشد بھی تھے۔ بعد ازاں آپ نے منازل طریقت کی پیجیل کے لئے ہندوستان سمیت تمام بلد اسلامیہ کاسفر کیا اور سینکٹوں جید علماء و مشائخ ہے ملاقاتیں کیں۔ ابو الرجا شاہ محمد غلام رسول القاوری علیه الرحمتہ نے ۲۰ ویں صدی ک شروع ہے لے کر ۱۹۵۰ء تک کراچی کے کونے کونے میں سلسلہ عالیہ قادریہ بھیلا کر قادریت کی صحیح معنوں میں کراچی میں بنیاد رکھی۔ اس لئے حضرت سیدنا طاہر علاؤ الدین القادری الگیلانی علیہ الرحمتہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے۔ فوث اعظم علیہ الرحمتہ کراچی میں حضرت سے بچانا جا آ ہے۔ یہ بست بڑا ولی ہے اور فوٹ عنوں میں حضرت سے بچانا جا آ ہے۔ یہ بست بڑا ولی ہے اور فوٹ عنون اعظم علیہ الرحمتہ کاسچا عاشق ہے "۔

آپ علم وعمل کامجسمہ ' تنبع شریعت اور عامل با الستہ ہتھے۔ آپ نے تمام زندگی اسلام اور ترویج سنت میں صرف کردی تھی۔ اس کے علاوہ آپ ایک بلند پاید خطیب و واعظ اور بهترین نعت موشاعر بھی تھے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سئے کئی غیرمسلم راہ راست پر آئے ہیں۔

ابو الرجاشاه محمد غلام رسول القادرى عليه الرحمته كو اعلى حضرت المام المحمد رضا محدث بريلوى عليه الرحمته سے از حد عقيدت و محبت تقی ۔ آپ نے بريلی شريف ميں جا كر اعلی حضرت محدث بريلوى عليه الرحمتہ سے بالمشافه طاقات فرمائی ہے۔ آپ كی تقاریر میں بھی الم احمد رضا عليه الرحمتہ سے والهانه محبت جملکتی تقی ۔ آج بھی آپ كی خافقاه میں "ایوم رضا" نمایت شان و شوكت سے مثلیا جا آ ہے ۔ اعلیٰ حضرت عليه الرحمتہ سے آپ كا خط و كتابت كاسلمہ بهت كرا رہا ہے۔ على حضرت عليه الرحمتہ كی كتابوں پر تقریظ لكھوانے كا اہتمام موانا عرب علماء سے اعلیٰ حضرت عليه الرحمتہ كی كتابوں پر تقریظ لكھوانے كا اہتمام موانا كريم الله مدنی عليه الرحمتہ كے ساتھ ساتھ آپ نے بھی كيا۔ اس كے علاوہ عرب ممالک سے ذاك بھی نقیب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القاوری علیہ الرحمتہ كی ممالک سے ذاك بھی نقیب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القاوری علیہ الرحمتہ كی وساطت سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ تک پہنچتی تقی ۔ (۵۳)

وراست من الدولياء شاہ محمد غلام رسول القاورى عليه الرحمته أيك استفتاء اعلىٰ القاورى عليه الرحمته أيك استفتاء اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث برطوى عليه الرحمته كی خدمت میں ارسال كرتے موئے اعلیٰ حضرت عليه الرحمته سے اپی عقیدت و محبت كا اظهار فرماتے ہوئے كا محرت عليه الرحمته سے اپی عقیدت و محبت كا اظهار فرماتے ہوئے لكھة مورت عليه الرحمته سے اپی عقیدت و محبت كا اظهار فرماتے ہوئے لكھة مورت عليه الرحمته سے اپی عقیدت و محبت كا اظهار فرماتے ہوئے الكھة مورت عليه الرحمته سے اپنی عقیدت و محبت كا اظهار فرماتے ہوئے الحدید میں اللہ م

"جناب تقدّس مأب مجمع مكارم منبع محاس اشفاق سرايا اخلاق نبوى مظهر اسرار مصطفوى سلطان العلماء الل السته برهان الفضلاء المائد قدوة شبعوخ الزمان مولنا المحدوم بحرالعلوم اعلى حضرت امام الشريعت والغريقت مجدد مائنة عاضره متع الله

(\*\*

المسلمین بطول بقائم و دامت علی رؤس المسترشدین فیوضا بنگم و برکا بنگم"۔ (۵۵)

#### بينخ العصرميال على محمدخال چشتى عليه الرحت

21792----- 1899

بیخ العصر میال علی محمد خال چشتی علیه الرحمته کا تعلق بنی شریف ضلع موشیار پور سے ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور تشریف لے آئے اور حضور دا آ علی بخش علیه الرحمته کے ذیر سلیہ ڈیڈھ دو ماہ قیام کیا پھر حضور فرید الدین سنج شکر علیہ الرحمته کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے کہ آپ کا مزار بھی انہی کے مبارک قدموں میں بنا۔ آپ کی زندگی بندگی سے عبارت تھی۔

فرید الدهر میاں علی محمد خان چشتی علیه الرحمته سلسله عالیه چشتیه کے بزرگد سلف صالحین کی یادگار 'جید عالم دین واقف رموز معرفت اور عالم باعمل بخصہ تمام معاصر علماء و مشاریخ آپ کو محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی آخری آرام گاہ حضرت فرید الدین سمنج شکر علیه الرحمتہ کی بارگاہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔

آپ نے اعلیٰ حضرت محدث برماوی علیہ الرحمتہ کی گراں قدر خدمات کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ ۱۹۷۸ء میں "یوم رضا" کے موقع پر انجمن صدافت اسلام لاہور کے نام اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔

"جناب محترم مولانا احمد رضا خال صاحب قادری بریلوی

رحمتہ اللہ علیہ الل سنت والجماعت کے جید عالم باعمل سے
اور انہوں نے اس مسلک حق کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی
کوشش کی ہے اور بحیثیت مجموعی دین حق کی حمایت میں اتنا
بردا کام کیا ہے کہ پوری انجمن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے
علائے حق کا یوم عرس منانا مبارک کام ہے "۔ ملحفا۔ (۵۲)
اسی طرح اے 14ء میں یوم رضا کے موقع پر اپنے مخضر پیغام میں فرماتے
اسی طرح اے 14ء میں یوم رضا کے موقع پر اپنے مخضر پیغام میں فرماتے

-:0

و معزت علامه مولانا احمد رضا خل قادری برطوی رحمته الله علیه کی خدمات مختلج بیان نسیس معلیه کی خدمات مختلج بیان نسیس « آفآب آمه رئیل آفاب " (۵۵)

> خواجه فقیرسلطان علی نقشیندی علیه الرحته ۱۹۹۹ -----

خواجہ فقیر سلطان علی نصیندی مجددی علیہ الرحمت کا خاتدان کی پہتوں سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا خاتوان رہا ہے۔ آپ کے آباؤ و اجداد برس ہا برس عوام و خواص کی عقیدت و محبت کا مرکز رہے ہیں۔ آج بھی ان کے مرازات کی دارت گاہ اہل محبت اور حل مشکلات و تجویت دعواۃ کے لئے معروف و مجرب ہیں۔

بن خواجه فقیر سلطان علی تعتبندی علیه الرحمته انجی وس باره سل کے تھے

کہ والدگرامی خواجہ فقیر محمد المین علیہ الرحمتہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے استاذ الحفاظ محمد رمضان علیہ الرحمتہ سے قرآن کریم حفظ کیا نیز کچھ پارے وال محرال میں رہ کر حفظ کئے اور چند فارس کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بظاہر آپ کی تعلیم صرف کی تحقیم مرف کے اس قدر علیا کہ مشکل مسائل اور دقیق نکات کو اس آسانی سے بیان فرماتے جس یا علیاء بھی چران رہ جاتے۔

تلاش مرشد کے سلسلے میں آپ نے مختلف بزرگان دین کے مزارات پر مامنری دی بلاخر آپ کے والد گرامی نے عالم خواب میں فرملا۔ "جنوب میں ایک بزرگ ہیں جن کانام دلباغ ہے ان کے مرید ہو جاؤ"۔ بیدار ہونے کے بعد "دلباغ" نامی بزرگ کی حلاش شروع کی۔ اسی دوران قطب العارفین خواجہ غلام حسن پیرسواگ علیہ الرحمتہ کے دربار در بار میں حاضر ہوئے۔ آپ کی زیارت سے مشرف ہو کردل اس قدر باغ بلغ ہوا کہ دل بلغ دل سے فراموش ہوا۔ فورا" سے مشرف ہو کردل اس قدر بلغ بلغ ہوا کہ دل بلغ دل سے فراموش ہوا۔ فورا "

#### ماجزاده محمة عبدالرحمٰن الحسني فرملتے ہيں:

"الم الل سنت مجدد دین و لمت اعلی حضرت مولانا شاه احمد رضاخان برطوی رضی الله عنه کاسلام برجمه شریف کو باقاعدگی سے پڑھاتے اور خود بھی والمانہ طور پر شرکت کرتے کوئی جمعہ ایسا نہیں کہ جس پر آپ نے سلام میں شرکت کی ہو اور رفت و کریے زاری طاری نہ ہوئی ہو اور

اس بات کو میں آپ کی کرامت کے سواکیا نام دول' اردو زبان سے بالکل ناواقف اور سکول کی تعلیم سے کھل ناآشنا ہونے کے باوجود آگر سلام میں کسی اور شاعر کا کلام شامل کر دیا جاتا تو فورا" فرما دینے کہ آج تم نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے کلام میں کسی اور کے شعرشامل کردیئے ہیں جمویا اس عاشق صادق کے مشام جان اور اوب مصطفیٰ نامیم کو شریعت اور طریقت کی جان قرار دیتے تھے"۔ (۵۸)

#### خواجه ملت خواجه غلام نظام الدین تونسوی علیه الرحت ۱۹۹۵ه -----۱۹۲۵

خواجہ لمت خواجہ غلام نظام الدین تونسوی محمودی سلمانی علیہ الرحمتہ چودھویں صدی کے وہ عظیم پیٹوا ہیں جن پر مسلمانی ہند کو بحربور اعتماد اور کال فخرو ناز ہے۔ خاندانی دستور کے مطابق آپ نے چار سال چار او چار دان کی عمر میں تعلیم کا آغاز فرایا سترو سال کی عمر میں آپ نے علوم د دنیہ کی شخیل فرائی۔ میں تعلیم کا آغاز فرایا سترو سال کی عمر میں آپ نے علوم د دنیہ کی شخیل فرائی۔ آپ کے والد ماجد قبلہ خواجہ محمد محمود چراغ سلمانی علیہ الرحمتہ اپنی دور کے زبردست عالم دین اور کامل عارف طریقت گزرے ہیں۔ آپ کی کشف و دور کے زبردست عالم دین اور کامل عارف طریقت گزرے ہیں۔ آپ کی کشف و کرایات کا اکناف و اطراف میں کافی شہرہ ہے۔ مشاکخ تونسہ (ؤیرہ غازی خان) میں کرایات کا اکناف و اطراف میں کافی شہرہ ہے۔ مشاکخ تونسہ (ؤیرہ غازی خان) میں اپنوں کے علاوہ برگانے بھی آپ کی عظمت کا برط اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔

خواجہ ملت خواجہ غلام نظام الدین محمودی سلیمانی تونسوی علیہ الرحمتہ کے خلف رشید اور جانشین جناب خواجہ غلام معین الدین خان صاحب (سابق ایم این اے) فرماتے ہیں:۔

"میرے والد بررگوار (خواجہ غلام نظام الدین) رحمتہ الله تعلیٰ علیہ ہر رات بعد از نماز عشاء الم الل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمتہ الله تعالیٰ علیه کی روح پاک کو ایصل ثواب کے لئے وو رکعت نماز پڑھ کر سویا کرتے تھے، جب تک ووگانہ نقل کا نہ پڑھتے اس وقت تک نیند کرنا آرام کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ الله تعالی حضرت مولانا لمام احمد رضا خان برطوی رحمتہ الله علیہ کا فیض عالم مولانا لمام احمد رضا خان برطوی رحمتہ الله علیہ کا فیض عالم اصلام پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین"۔ (۵۹)

النقيب الاشراف السيد طاهرعلاء الدين القادري الكيلاني عيه ارحته

النقیب الاشراف السید طاہر علاؤ الدین القلوری الگیلانی ا بغدادی علیہ الرحمتہ وی الرحمتہ بیران پیر دیمجیر غوث الاعظم سیدنا عبدالقاور جیلانی علیہ الرحمتہ کی سولویں بشت سے حضرت محمود حسام الدین علیہ الرحمتہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ بے شار روحانی کملات و تصرفات سے بہرہ مند تھے۔ آپ تقوی طہارت ا

سیرت و کردار معرفت و روحانیت اور جمل و جلال میں سیدنا غوث الاعظم علیہ الرحمتہ کی تصویر شخصے۔

ہے نے اپنے آبائی وطن بغداد شریف کو چموڑ کر نقل مکانی کی اور پاکستان کو اپنا مسکن بنالیا۔ زیادہ قیام کوئٹہ میں ہوا کر ماتھا تاہم سردیوں میں کراچی تشریف لے آتے۔ پاکستان اتنا پہند آیا کہ آپ نے اسے اپنی آخری آرام کاہ کے ائے ہمی منت کرلیا۔ آپ کے صاجزادگان کی اولین ترجیح آپ کو بغداد شریف میں ہی دفن کرنا تھا لیکن عراق کویت جنگ کے باعث اللہ تعالی نے اپنی تھمت ے ایسے طلات پیدا کر دیئے کہ آپ سرزمین پاکستان بی میں وفن ہوں۔ بلاخر ہے کو ٹاؤن شپ لاہور کے علاقے مینفداد ٹاؤن " میں سپرد خاک کردیا گیا۔ اب یهاں حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کے روضہ مبارک (بغداد شریف) کے مطابق آپ کامقبرہ زیر تغیر ہے۔ دنیا بحریس لا کھول کی تعداد میں مریدین اور وابستان آپ ہے رو ملل قیض یا تھے ہیں توریارہے ہیں۔ ہے ایک مرتبہ اعلی حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے مزار پ حاضری دینے سے لئے برلمی شریف بھی تشریف کے مستھے۔ شنران اعلیٰ معرب مفتی اعظم بند مولانا محد مصطفی ر**ضا خان ن**وری علیه *الرحمه* \_ نے آپ کی پی<sup>وی تعظیم</sup> و تحريم فرمائي۔ جب تک سپ برلي شريف ميں قيام پذير رہے مفتی اعظم ہن عليہ الرحمہ شکے یاؤں رہے۔ (۲۰)

«مولانا احد رضا خال قادری برطوی رحمته الله تعالی علیه '

عاش رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور عاش حضرت غوث الاعظم دعگیر رضی اللہ عنه علیہ و متقی عالم موحد و خادم سلوات شے انہول نے اسلام کے لئے بے حد خدمات انجام دیں اور ان کا مدرسہ بابرکت ہے ، خود مولانا مغفور اور ان کے شاگردول نے ہندوستان و پاکستان میں اسلام کی بے حد خدمات سرانجام دیں ، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لئے بد عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کے کئے فاش دی ، مولانا احمد رضا خال موصوف کو رسول اعظم و غوث فاش دی ، مولانا احمد رضا خال موصوف کو رسول اعظم و غوث پاک کے طفیل بلند درجات عطا ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ موصوف مانے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عالم و حامی شے۔ " (۱۱)

ای طرح مولانا سید محمد ریاست علی قادری علیه الرحمته (بانی اداره تعقیمات امام احمد رضا کراچی) کے نام یول پیغام ارسال فرماتے ہیں:۔
امام احمد رضاعلیہ الرحمتہ الیمی نا فید روزگار جستی جس کی علمی موحلی، دبنی اور ملی خدمات ان گنت ہیں، کمیں صدیوں ہیں پیدا ہوتی ہے،

مجھے بے حد خوش ہے کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا علوم جدیدہ سے بسرہ ور طبقے اور نئی نسل کے لئے امام احمد رضاعلیہ الرحتمہ کے علمی شہ پاروں کو شائع کر کے ایک ٹھوس کام کر رہا ہے۔

میں آپ کو مبارک بادیش کر آہوں اور اللہ تعالی سے دعا کر آہوں کہ

وہ آپ کو اور اراکین ادارہ تحقیقات الم احمد رضا کو ہمت 'استقامت اور حوصلہ عطا فرائے۔ اور ایسے اسباب مہیا فرادے کہ آپ ایسے پر فتن دور میں جبکہ ہر طرف بے راہ روی کا دورہ ہے 'اس شمع کو روشن رکھ سکیں' جس کی ضوالم احمد رضاعلیہ الرحمتہ کے مشن کو رضاعلیہ الرحمتہ کے مشن کو امات مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بناتا ہی دراصل ان کو زبردست خراج مقیدت پیش کرنا ہے "۔ (۱۲)

راقم الحروف كے نام أيك محبت نامے" ميں فراتے ہيں:دو حضرت مولانا امام احمد رضا خان قدس سرو العزیز أیک سنی
مسلمان عاشق رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم عاشق
غوث پاک رضی الله عنه اور الله تعالی کا نیک بنده ہے- ہندو
پاکستان میں حنفیت کا علم روار " شیخ المفسرین بلکه ہندو پاک
میں قرآن پاک کی تغییر کا سردار ہے"۔ (۱۳۳)

صوفی باصفاعلامه محداللد دنه نقشبندی علیه الرحمته مهرالله حدالله حدالله دنه نقشبندی علیه الرحمته

صوفی باصفا علامہ محد اللہ دیہ تفتیندی علیہ الرحمتہ نسبا آرائیں' مسک سی حنی مشرا " نفتیندی مجددی اور مولدا لدھیانوی تھے۔ آپ بجین ہی۔ فاموش طبع' سجیدہ اور متین تھے۔ اولیائے کرام سے فاص محبت تھی' اس فی عادی کی دل میں رکھتے ہوئے آپ نے دیلی' ممترا' سربند اور اجمیر شریف مقللت مقدسه بر حامری کا شرف حامل کید سلسله عالیه نقشبندید مجددید می عظیم بزرگ معرت حاجی محمر اکبر نعشبندی علیه الرحمته سے اجازت و خلافت حامل تھی۔ فن مناظرو کے لئے مناظراسلام مولانا محمہ عمراچمروی علیہ الرحمتہ کے سلمنے زانوئے تلمذ تہہ کیا بعد میں بے مثل مناظر مشہور ہوئے۔ آپ نے منتار اور کردار کے ذریعے لوگوں میں اسلام کی حقیقی محبت کا شوق پیدا کیا۔ ہر فننے کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے۔ فرق ہائے باطلم کے خلاف آپ کی درجنوں كتابيل يادكار بيل- آپ كاعظيم كتب خاند آپ كے على ذوق اور علوم اسلاميه سے غایت درجہ محبت کا زندہ ثبوت ہے۔ جامع مسجد حنفیہ وس پورہ لاہور میں تقریبا" مجیمیں سل تک بیاری کے بلوجود درس قرآن کریم دیتے رہے۔ اس سے ہزاروں حق کے متوالوں کو رشد و ہدایت کی روشنی عطا ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار جامع مسجد حنفیہ وس پورہ لاہور کے صحن سے منصل خارج از مسجد جگہ پر مرجع خاص وعام ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ و اللہ وسلم قبلہ صوفی باصفا محر الله دية نقشبندى عليه الرحمته ك سوائح نكار جناب شزاد احمد لكين بين. "اعلى حعزت عظیم البركت مجدد دين و لمت الثاه احمد رضا خال قادری بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام سنتا آپ کے معمولات من شامل تعا"۔ "آپ اس پر آشوب اور فتنول بمرك دور من اعلى معرت عظيم البركت الثاه احد رضاخال قلاری علیه الرحمته کی تعلیمات کو پڑھنا اور پڑھانا ضروری سجحة تتع"- (۱۲۲)

جناب محمد عمر قاروق البيئ أيك مضمون مين آب كابيه فيصله كن "ارشاد"

لكعية بن-

وجو لوگ اعلی حضرت رحمته الله تعالی علیه کی اشارة مجمی مخالفت کرتے ہیں خواہ وہ مفتی اور عالم بی کیوں نہ کملواتے مول ان کی مجلس اختیار نہ کرو"۔ (۲۵)

## 

ھے العلماء مفتی عزیز احمد بدایونی قادری علیہ الرحمتہ کا تعلق بدایوں کے ایک علمی فاندان سے ہے۔ ان کی تمام عمر علوم دینیہ کی نشرو اشاعت میں بسر ایک علم فاندان سے ہے۔ ان کی تمام عمر علوم دینیہ کی نشرو اشاعت میں بسر ہوئی۔ آپ کے معاصرین علاء آپ کا بے مولی۔ آپ کے معاصرین علاء آپ کا بے مداحرام کرتے تھے۔

صدر مرا است مصطفیٰ علیه کا یہ عالم تھا کہ تقریر کے دوران ذکر مصطفیٰ علیه مفرات ہوئے مصطفیٰ علیه کا یہ عالم تھا کہ تقریر کے دوران ذکر مصطفیٰ علیه فرمات ہوئے ہوئے ہیں۔

الم ماشق رسول علیه مولانا شاہ مجہ عبدالقدیر قلدری بدایونی علیہ الرحمت نے اپ کو ظافت و اجازت سے نوازا تھا۔ علادہ ازیں خلیفہ اعلی حضرت قطب مین مولانا ضیاء الدین قلدری علیہ الرحمت نے بھی کمل لطف و کرم سے آپ کو سلسلہ مولانا ضیاء الدین قلدری علیہ الرحمت نے بھی کمل لطف و کرم سے آپ کو سلسلہ علیہ قادریہ میں ظافت و اجازت عطا فرمائی۔ "تغییر البیان فی تر بحت القرآن" کے علیہ قادریہ میں خلادہ کئی کتابیں آپ کی یادگاریں۔ آپ کا مزار پر انوار عظیم روحانی بزرگ علادہ کئی کتابیں آپ کی یادگاریں۔ آپ کا مزار پر انوار عظیم روحانی بزرگ علیہ الرحمتہ چوک گڑھی شاہو لاہور کے مزار مبارک حضرت حان محمد حضوری علیہ الرحمتہ چوک گڑھی شاہو لاہور کے مزار مبارک

ے ملحقہ قبرستان میں زیارگ کا خاص و عام ہے۔ غلام اولیس قرنی تحریر فرماتے ہیں:۔

ودعفرت مفتی علیه الرحمته نے سیدنا الم احمد رضا خال قادری برطوی قدس مرہ العمدانی سے شرف ملاقات بھی حاصل کیا' راقم (غلام اولیس قرنی) نے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب علیه الرحمته کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت علی آپ نے بھی علیا کیا آپ نے بھی اعلیٰ حضرت رحمته اللہ علیه سے بھی ملاقات کی ہے؟ تو فرمانے لگے۔ "ہیں! اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے ملاقات ہوئی تھی اور مار ہرہ شریف میں آپ کی العزیز سے ملاقات ہوئی تھی اور مار ہرہ شریف میں آپ کی ایک تقریر دیزر بھی سی تھی "۔

اعلیٰ حضرت محدث برملوی علیہ الرحمتہ کی دینی و ندہبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے تنصیف

آب (اعلی حضرت قدین مرو) بے شک اپنے دور کے مجدد سے 'آپ نے بانتا تک پہنچایا' سے 'آپ نے کانی و وافی ہیں' آپ کے رسائل مسلک اہل سنت کے لئے کانی و وافی ہیں' چونکہ ذبان عالمانہ ہے' اس لئے آپ کی تجریر اکٹر و بیشتر عوام کی سجھ سے بالاتر ہے''۔ (۲۲)

#### قبله عالم سيد فيض محمد شاه قندهارى عيه الرحته ۱۸۵۰ء-----۱۹۷۱

قبلہ عالم سید فیض محد شاہ فتدہاری علیہ الرحمتہ کا تعلق افغانستان کے معروف شرقندہار سے ہے۔ آپ ماور زادولی کال تھے۔ آپ کے والد مرامی سید اميرمحد شاه عليه الرحمته صاحب فراست مرد كالل واكمل يتم اور جد امجد سيد خان محرشاه عليه الرحمته بمي نا . غه روز كار بستى تنے۔ آپ نجيب الغرفين سيد تنے۔ ظاہری علوم کے حصول کے دوران ہی آپ نے بالمنی و روحانی علوم کے حصول کے لئے بینخ طریقت کی تلاش شروع کردی۔ چنانچہ استخارہ فرملیا عالم رویا میں درخشاں و تاباں چرو نظر آیا۔ ووسری شب مجمی اسی جستی کال کی زیارت سے مستغید و مستعیر ہوئے۔ بھراس امر کا انکشاف بھی ہوا کہ حضرت کی ذات اقد س كا نام نامي اسم مرامي قطب زمانه حصرت ملا راحم ول عليه الرحمته هيه- چنانچيه طلب صاوق سے بیم و مرنایاب حاصل ہو گیا۔ آب بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ مجدوب سے قیض یاب ہوئے۔

بدری سام کی مرشد کال کے تھم سے برمغیریاک وہند میں وارد ہوئے۔
تبلیغ اسلام کی سینکوں مم راہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر راہ
راست پر آئے۔

ملان شریف میں کالمین کے مزارات پر حاضری دی۔ بعد ازال مندوستان سے اور اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی۔ بعد میں جمین ویلی میں مزارات پر حاضری دی۔ بعد میں جمین ویلی میں مزارات پر انوار پر حاضری دیتے ہوئے لاہور میں حضور داتا سیخ بخش لاہوری علیہ مزارات پر انوار پر حاضری دیتے ہوئے لاہور میں حضور داتا سیخ بخش لاہوری علیہ مزیدین اور میں دیا شرف حاصل کیا۔ پھر بعد میں اپنے مریدین

بامغا کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہوئے چک نمبرااس ک ب تاندلیانوالہ صلع فیصل آباد میں نزول اجلال فرملیا۔ آپ کے دم قدم سے سے علاقہ ''فیض آباد'' کے نام سے معروف ہوا۔ آپ کا روضہ اقدس فیض آباد شریف میں مرجع خلائق اور مصدر فیوض و برکات ہے۔

پروفیسرغلام سرور راناصاحب تحریر فرماتے ہیں:"بید بات اظہر من الشمس ہے کہ صحیح عقیدہ کے بغیر منزل
باطن کا حصول ممکن ہی نہیں' چنانچہ آپ صحیح العقیدہ سنّی
خفی برطوی عالم دین اور شیخ طریقت تھے' اور حضرت قبلہ
فاضل برطوی رحمتہ اللہ علیہ سے بہت ہی متاثر تھے۔ فاضل
برطوی علیہ الرحمتہ کا جذبہ عشق رسول (المجیم) الی جانی
بچانی حقیقت ہے کہ جب اس کا ذکر آیا ہے' فاضل برطوی
علیہ الرحمتہ سامنے آ جاتے ہیں"۔ (۱۲)

مبلغ اسلام مولانا پیر محمد ہاشم جان سم مندی علیہ الرحمتہ کا سلسلہ نسب اہام رہائی مجدد الف عالیٰ قدس سرہ سے ملتا ہے۔ آپ عالم ' فاضل اور حافظ قرآن عصد صورت و سیرت اور علم و فضل میں بے مثال شخصیت تنے۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں آپ کی گرال قدر خدمات ہیں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جب

کے لئے شمشیر بے نیام تھے۔ موسم گرما میں آپ کوئٹہ تشریف لے جاتے تھے '
پندرہ سولہ سال تک وہاں قرآن پاک کا درس دیتے رہے۔ تبلیخ اسلام اور رشدو
ہرایت کی معروفیات کے باوجود کئی کتابوں کے تراجم آپ کی یادگار ہیں۔ آپ کو
کتابوں سے والہانہ شغف تھا' دور دور سے کتابیں منگواتے اور اپنے کتب خانہ
میں سجاتے تھے۔ کراچی کے علاء میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کی
آرام گاہ مُنڈو سائیں داو (سندھ) میں ہے۔

مبلغ اسلام مولانا پیر محمد ہاشم جان سربندی علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت محدث بربلوی علیہ الرحمتہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے کارناموں کو سراجے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"فاضل بربلوی قدس سرونے عظیم کارنامے سرانجام دیئے ۔
بین وہ اس دور کے عظیم علاء بیں شامل بین اگر فاضل بربلوی قدس سروائے دور کے ان فتوں کا سد باب نہ کرتے اور ان لوگوں کا شدید مقابلہ نہ کرتے تو نہ معلوم آج وہ طوفان کہاں پنچا؟"۔ (۱۸)

غزالی دورال علامه سید احمد سعید شاه کاظمی چشتی علیه الرحته سههاء -----۱۹۸۹

غزالی دورال علامہ سید احد سعید شاہ کاظمی چشتی علیہ الرحمتہ کی شخصیت محاج تعارف نہیں۔ آپ ہے مثل مغتر قرآن کا ثانی محدث عظیم تقیمہ اور عاش رسول ( المهيلا) سنے "آپ كا تعلق خانوادہ ساوات سے ہے۔ آپ نے اپنے اجداد كى ترجمانى كا حق ادا كرنے ميں كوئى كسرنہ چھوڑى۔ آپ كى سارى زندگ فرق ہائے باطلہ كے خلاف قلمى جماد ميں گزرى۔ آپ كى ب شار تصانیف مینارہ نور كى حیثیت رکھتی ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی آپ كی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ كے مشاہير تلافدہ نہ صرف كثير تعداد میں بلكہ علم و فضل میں بھی نادر . دوزگار ہیں۔ آپ كادربار كو ہربار مد دنتہ الاولياء ملكان میں مرجع خلائق ہے۔

قبلہ علامہ کاظمی علیہ الرحمتہ' الم احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ کے عاشق زار تھے۔ جب بھی کسی نے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی تلیاک جسارت کی تو آپ کا راہوار قلم فورا "تعاقب میں سریٹ دوڑ آبالاً خر معترض کو راہ فرار اختیار کرنی پڑتی۔

آپ کی تمام تصنیفات ' مقالات اور ملفوظات سے محبتِ رضا اظهر من الشمس ہے۔ بخوف طوالت یمال چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے:۔

جناب مفتی غلام سرور قادری رقم طراز ہیں کہ ایک مرتبہ راقم مولانا نور احمد فریدی علیہ الرحمتہ کے عرس کے موقع پر حضرت کے ساتھ جنوئی شرگیا است کو حضرت تقریر کر کے اپنی نشست گاہ پر تشریف لائے اور اپنی چارپائی پر لیٹے تو راقم آپ کے پاؤں دبانے بیٹے گیا۔ حضرت نے فرملیا کہ کوئی بات کریں۔ راقم نے عرض کی کہ مدرسہ انوار العلوم میں ایک صاحب نے اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں کما ہے کہ وہ تو علم ظاہری کے ایک عالم تھے 'بس یہ علیہ الرحمتہ کے بارے میں کما ہے کہ وہ تو علم ظاہری کے ایک عالم تھے 'بس یہ عظیہ الرحمتہ کے بارے میں کما ہے کہ وہ تو علم ظاہری کے ایک عالم تھے 'بس یہ عظیہ تارہ تھے کو فرملیا کہ:۔

مولانا! جس نے بیہ بات کی ہے وہ اعلی حضرت علیہ الرحمته

بمرفرلما كه:-

"مولانا! اعلی حضرت بربلوی رحمته الله علیه اینے زمانے کے مجدد برحق ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل عالم ' بے مثل تقید' بے مثل محدث اور بے مثل محقق تھے' پھر فرملا کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ اسینے زلمنے کے غوث اور قطب عالم شخے ان کی مثل اعلیٰ معترت علیہ الرحمتہ سے پہلے دور دور تک بھی نظر نہیں آتی ورحقیقت میرے سمیت اس دور کے تمام سی علاء اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہی کے چشمہ علم وعرفان ہے مستغید و مستغیض ہونے والے ہیں"۔ اعلیٰ معزت علیہ الرحمتہ کے بعد ان کے دو صاجزادوں حجتہ الاسلام المم حلد رضا خل علیہ الرحمتہ اور مفتي اعظم بندامام مصطفي رضاخال عليه الرحمته جيبي بستيال بمی ای جکہ بے مثل ہیں اور ان کے پائے کی علمی و حقانی اور ربانی مخصیتیں نظر نہیں آئیں"۔ (۲۹)

برابی منتی غلام سرور قلوری بی ایک دوسری جگه کلیج بین کر ایک مرتبه ملتان میں معزت قبلہ کاظمی علیه الرحمت کی خدمت میں بیشا ہوا تھا اور اس دوران داڑھی کی حد شرع یک مشت سے واجب ہونے سے متعلق اعلی معزت برطوی علیه الرحمت کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم برطوی علیه الرحمت کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم برطوی علیه الرحمت کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم برطوی علیه الرحمت کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم برطوی علیه الرحمت کے ور اس سے پیچے نماز محمود تحری واجب الاعلاء م

اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے اس فتوے پر فقیرنے انوار العلوم کے بعض اساتذه کی تفید کا ذکر کیا سیدی و سندی قبله کاظمی صاحب علیه الرحمته اس وقت لیٹے ہوئے تھے ' یہ سنتے ہی اٹھ جیٹے اور اعلیٰ حعزت علیہ الرحمتہ کے اس فتوے یر تنقید کرنے والے صاحب پر ناراضگی کا اظهار کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ "اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے فوے یر تنقید ہم سے برداشت نہ ہو گی ہے مدرسہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے نظریات حقد کاعلم بردار ہے۔ ہم کیا ہیں؟ جو کچھ ہیں اعلیٰ حضرت ہیں سب کھے انہیں کا صدقہ ہے۔ ہم انہیں کے ریزہ خوار میں مہم انہیں کے نام لیوا ہیں۔ جو مخص اعلیٰ حضرت عليه الرحمته ك تظريات و تحقيقات شريفه سے متفق سیں ہم اسے برداشت سیس کر سکتے۔ ہمارے مدرسہ میں ایسے مخص کی کوئی مخیائش نہیں"۔

مزيد فرمليا:ــ

"دہم سب اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہی کی عظمت فرکر کے مداح خوال ہیں اور جو علماء اہل سنت میدان تحقیقات میں جوانیاں دکھاتے یا فضائے تدقیق میں برواز کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہی کے فیوضات ہیں جن سے کوئی سی عالم بے نیاز نہیں رہ سکتا"۔ (۵۰)

#### 

شیخ الاسلام خواجہ محمد قرالدین سیالوی علیہ الرحمتہ کا تعلق سیال شریف کے ایک بہت بوے علمی و روحانی گھرانے سے ہے' آپ نے نو سال کی عمر میں حافظ کریم بخش سے قرآن مجید حفظ کیا۔ فارس اور عربی فنون کی گابیں مدرسہ ضیاء عمر الاسلام و سیال شریف کے بامور اساتذہ کرام سے پرجیس۔ بعض کتب مولانا محمد وین بدھو (افک) سے بھی پرجیس۔ پھرمدرسہ صوفیہ اجمیر شریف تشریف مولانا محمد وین بدھو (افک) سے بھی پرجیس۔ پھرمدرسہ صوفیہ اجمیر شریف تشریف کے اور علامہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمتہ کے سامنے ذانو کے تلمذ طے کیا۔ بعد ازاں مدرسہ ضیاء سمس الاسلام بی سے سند فراغت و وستار فضیلت حاصل کی۔ آپ نے علاء حق کے ساتھ مل کر آزادی وطن کے لئے تن من حاصل کی۔ آپ نے علاء حق کے ساتھ مل کر آزادی وطن کے لئے تن من من ساتھ میں آپ کی گراں قدر خدمات اظہر من الشمس بیں۔

آپ ج بیت اللہ اور روضہ رسول علیم کی نیارت سے مشرف ہو کھیے ہیں۔ آپ ٹریفک کے ایک طوشے میں شدید زخی ہو کرائے فائق حقیق سے جا ملے۔ آپ کا مزار پر انوار سیال شریف (سرگودها) میں مرجع فلائق ہے۔ مرادی عطا محمد نعیمی نیچر (نور پورتی صیل و ضلع سرگودها) کے ایک خط کے بواب میں خواجہ محمد قرالدین سیالوی علیہ الرحمتہ فرائے ہیں:۔ موفقیر نے کما تھا کہ میں تلمذا " خیر آبادی اور سلسلہ تصوف میں تلمذا " خیر آبادی اور سلسلہ تصوف کے لحاظ سے چھی سلیمانی ہوں۔ میرا عقیدہ مولاتا احمد رضا

خاں صاحب بربلوی رجمتہ اللہ علیہ کے مطابق ہے کی جو عقیدہ میرے پیران عظام رحمتہ اللہ علیم الجمعین کا ہے۔ وہی میراعقیدہ ہے اور وہی عقیدہ مولانا احد رضاخال صاحب مرحوم و مغفور کا ہے۔ بیہ شیس کہ مولانا احمد رضا خال صاحب عليه الرحمته كي تعليمات كي وجه سه ميراب عقيده ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ابتداء ہے کی رہاہے 'نیز فقیرنے جو لفظ "بربلوی" نه ہونے کے کیے تھے اس کئے کہ نه فقیر مکی برملوی عالم کا شاکرد ہے اور نہ ہی برملی شریف میں تعلیم حامل کی ہے اس کئے فقیر کسی ایسے دیوبندی کو جس کا عقیدہ فقیرے اکابرین یا مولانا بربلوی صاحب علیہ الرحمت کے عقیدہ کے مطابق ہو مراہ نہ سمجے گا"۔ (اے) برماوی مسلک کے متعلق سمی عالم نے آپ سے استصواب کیا تو خواجہ سیالوی علیہ الرحمتہ نے فرمایا:۔

"میں مولاتا احمد رضا خان برطوی علیہ الرحمتہ کی خاک پاکے برابر بھی نہیں کیونکہ فقیر کے عقیدے میں فدجب کی بنیاد عشق رسول مالی پر ہے۔ مولانا برطوی علیہ الرحمتہ کو ذات رسول مالی ملے بناہ عشق برطوی علیہ الرحمتہ کو ذات رسول مالی ملے ہے ہے بناہ عشق تھا"۔

پھر آپ نے ذبان مبارک سے بیہ شعر پڑھا۔ بہ مصطفیٰ برساں خوبیش را کہ دیں ہمہ اوست

به می برخان خوین کرد کند دین بهشد موخف اگر به او نه رسیدی تمام بولهبی است خواجہ سیالوی علیہ الرحمتہ کے مرید صادق محمد مرید احمد چھٹی اپنی آب بینی سناتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"بهت سے وانشور حضرات کی خدمت میں عربینے ارسال کئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت کی دین علی اولی اور سیاس خدمات کے بارے میں اینے تاثرات سے نوازیں' اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا كه جب كئ خطوط كے جواب آنے ميں كافی دير ہو كئي تومي بریثان ہو ممیا' ایک رات میرے پیرو مرشد قبلہ عالم مخنخ الاسلام معترت خواجه قمرالملت والدين عدظله العلل سيأل شریف کی زیارت نصیب ہوئی " آپ نے فرملیا۔ "بینے! محمرانے کی کوئی بات شیں ابناکام سے جاؤ سے لوگ مہیں منرور اعلیٰ حصرت رمنی اللہ عنہ کی علی و دینی خدمات کے بارے میں اپنے ماٹرات سے الکاری سے"۔

اس کے بعد میری پریشانی ختم ہو گئی اور میں نے کام جاری رکھا' تھوڑے تی ونوں
بعد مندرجہ بلا نفسلاء اور بے شار وانشور حضرات نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ
کے بارے میں اپنے آٹر ات اور خطو علیہ نوازا"۔ ملحنا" (۲۳)
مولانا سید مراتب علی شاہ صاحب خادم آستانہ علیہ سیال شریف کا بیان

-:4

"حضرت خواجه سیال علیه الرحمته نے فرمایا که اعلی حضرت مولانا احمد رضاخان صاحب رحمته الله علیه کا "فاوی رضوبی" کو دیکھنے کے بعد میں اس بتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آگر علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ اس زمانہ میں ہوتے تو مولانا موصوف کی شاگردی کرتے"۔(۱۸)

## زينت العلماء مولانا عبدالرجلن دروليش عيه ارحته

زینت العلماء مولاتا عبدالرحن درویش کند المکرمہ میں نمایت ہی بررگ اور جردلعزیز درویش جیں۔ ان کا مکان حرم شریف سے بالکل مقعل اور نمایت فعنڈا تھا۔ مولاتا غلام مصطفیٰ اپ سفرنامہ صفحہ سمے پر ان سے اپی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان کی عمر شریف تقریبا " ای سال کی ہو چکی ہے لیمن جوانوں سے بھی زیادہ چست ہیں۔ سوائے بالوں کی سفیدی کے ان پر برحابے کا قطعی کوئی اثر نہیں ہے ، جس نے ان کی صحت کے متعلق پوچھا تو برحابے کا قطعی کوئی اثر نہیں ہے ، جس نے ان کی صحت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے قربلیا کہ یہ بزرگان دین کے کرم کا اثر ہے ، میں جب چھوٹا تھا تو دھزت علیہ کا علامہ شخ الدلائل مولاتا عبدالحق صاحب اللہ آبادی مماجر کمی رحمتہ اللہ علیہ کا جموٹا کھانے کی جموٹے کھانے کی برحمتہ اللہ علیہ کا جموٹے کھانے کی برحمتہ اللہ علیہ کا برکت ہے کہ میں ابھی تک جوان ہوں۔

مولانا عبدالرحمٰن درولیش به ده بزرگ بین که اعلیٰ حضرت کے بہت
سارے: شرکلت ان کے پاس موجود بیں جن کی بیس نے اور مولانا عبدالمصطفیٰ
ماحب اعظمی نے زیارت کی' اعلیٰ حضرت کے عطاکردہ تبرکلت بیس حسب ذیل
چیزیں اب تک ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک کالے رتگ کی شیروانی' ایک روئی

دار بنڈی برلی شریف کے بے ہوئے آئے کے دو لوٹے ایک مشک مولانا عبد الرحل صاحب کا بیان ہے کہ میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن ذی ہوش تھا بچھے اچھی طرح یاد ہے کہ علائے حرم شریف جب اعلی حضرت سے ملتے تو ان کی دست ہوی کرتے اور انتا احترام فرماتے کہ میں نے انتا احترام کسی ہندوستانی عالم کا نہیں دیکھا"۔ (۵۵)

# اعلم العلماء علامه بينخ محمد مغربي الجزائري عيه الرحت

اعلم العلماء علامه بيخ محدمغربي الجزائرى عليه الرحمته علائے كمه كے استاذ الاساتذه بیں۔ انتهائی بے باک عالم حقائی بیں۔ جس وقت سعودی عرب کا بادشاہ ابن مسعود جنت المعلى بنت البقلع شريف كے مزارات مقدسه كو توڑ رہا تھا تو اس وقت آپ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے بیچے اس کی جابرانہ و ظلمانہ حرکت کے خلاف آواز بلندگی علائے حرم کو غیرت ولائی۔ آپ کی اس مدائے حق نے عوام و خواص کو چونکا دیا عربوں کی غیرت میں جوش میمیا ہر جگہ بادشاہ کے جوروستم کے خلاف اجتماح ہونے لگا شاہ این سعود نے ہے حالت وکی كرعلامه محدمغلي اور آب كے ساتھيوں كو جس دوام كى سزاوے وى متحوث ونوں کے بعد جب باوشاہ مرکمیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے علامہ محم مغربی اور آپ کے رفقاء کو آزاد کر دیا اور پھر مزارات مقدسہ کے توڑ پھوڑ ک اسی بے باک مرد مومن کی ملاقلت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولنا غلام

مصطفی صاحب این سفرنامه صفحه ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ:۔

ہم لوگ دو سرے دن حضرت علامہ مین محمد مغربی الجزائری کے دربار تک پنچ میل کمردول کی آرائش و زیبائش کا عجیب عالم تھا ہر طرف نهایت ہی قریبے ے گاؤ کیے لکے ہوئے تھے نمایت ہی قیمی قالین بھیے ہوئے تھے بری بری الماريول من نلياب كتابين ولفريب طريق سے سجائی من تعين ايك طرف ٹیلیفون رکھا ہوا تھا بڑے بڑے روسائے مکہ مینے کو پٹھا جمل رہے تھے۔ حبثی جوان پڑکا باندھے موڈب کھڑے تھے ' مینے موصوف نمایت ہی معمر لیکن نمایت تندرست ہیں چرو نورانی دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتا ہے عالم پیری میں بھی وہ نور ان کے چرے سے جھلک رہا تھا کہ اللہ اللہ کیا کمنا 'ہم لوگ مینے سے مطے 'مینے کو جب بد معلوم ہوا کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مسلک ہیں تو مجردوبارہ مجنع نے کھڑے ہو کر فردا" فردا" سب سے مصافحہ و معافقہ فرمایا کہ جعنرت علامہ فاضل برملوی میرے ہم عصراور میرے بہت دوست تنے۔ ہم آج بھی ان کے علم و فعنل کے مراح میں اور بیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔

ایک دن حرم شریف میں ہم لوگ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے مخرب کی نماذ ہو چکی تھی، معر، یمن، ترکی وغیرہ کے بدے برے علاء شخ کے سامنے جلوہ افروز تھے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہی شخ کھڑے ہو گئے پر کیا تھاغیر ممالک کے علاء کی نگاہیں ہم لوگوں کی طرف اٹھ شخی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ شخ نے ان کی یہ عزت افزائی فرائی۔ شخ نے ہم لوگوں کا تعارف کرایا اور اعلی حضرت کے حالات بیان فرمائے۔ علائے کہ کے دلوں میں اعلی حضرت کی عظمت اتی رائخ ہو چکی تھی کہ شاکردوں کے شاکرد بھی ان کے زدیک قاتل احرام و لا کُن رائخ ہو چکی تھی کہ شاکردوں کے شاکرد بھی ان کے زدیک قاتل احرام و لا کُن

# مدعزت ہیں۔ ملض س(۲۷)

# عارف بالتدشاه جي محمد شيرميال عليه الرحمته بيلي بهيت

عارف باللہ شاہی محد شیر میاں علیہ الرحمتہ پلی بھیت شریف کے مشہور و معروف بزرگ ہیں 'آپ کی کشف و کرامات کا بہت شہوہ ہے۔

عارف باللہ شاہی محد شیر میاں علیہ الرحمتہ اور اعلیٰ حضرت الم احمد رضا

عارف باللہ شاہی محد شیر میان محرے تعلقات تھے۔ دونوں ایک دو سرے

محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کے در میان محرے تعلقات تھے۔ دونوں ایک دو سرے

کے پاس آنے جاتے تھے۔ آپ بھی اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کی عظمت سر قائل تھے'

فر الحفاظ حافظ بحقوب علی خل عليه الرحمة جب حفرت شاعی ميال عليه الرحمة جب حفرت شاعی ميال عليه الرحمة كی خدمت علی مرد ہونے كی غرض سے تشریف لے كئے 'شاخی ميال عليه الرحمة كی خدمت علی مرد ہونے كی غرض سے تشریف لے كئے 'شاخی ميال عليه الرحمة نے حافظ صاحب نے مجرعض كياكہ مرد فرا ليجے' آپ نے مجروی جما فريائ تيسرى بار بجرعض كيا تو شاجی ميال (عليه الرحمة) نے فرياً و مجمودی صاحب محفوظ پر تمارا حصہ ہارے يمال نميں ہے تم بريلی جاؤ بردے مولوی صاحب مولانا احد رضا خال صاحب (عليه الرحمة) كے يمال تمارا حصہ ہے لنذا حال مولانا احد رضا خال صاحب (عليه الرحمة) كے يمال تمارا حصہ ہے لنذا حال صاحب بذريعه غرين بيلی محمودت سے بريلی شریف کے لئے روانہ ہوئے' اوحرا الله صاحب بذريعه غرين بيلی محمودت (عليه الرحمة) نے مولانا عبد الرحمة) نے مولانا عبد الرحمة) نے مولانا عبد الرحمة کی الرحمة کی الرحمة کی الله مصاحب بيلی محمودت (عليه الرحمة) نے مولانا عبداللاحد صاحب بيلی محمودت اللاحد سے مولانا عبداللاحد سے مولانا ع

رہے ہیں' ان کو یمال پر لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) نے نہ تو حافظ صاحب کا نام طاہر فرمایا نہ ان حضرات نے دریافت کیا' فیر اسٹیشن پنچے ٹرین میں ہے حافظ بحقوب علی خال صاحب الرے تو ان حضرات نے بجان لیا اور حافظ صاحب نے ماحب نے ماحب نے ماحب نے ماحب نے دریافت کیا کہ آپ کمال تشریف لے جا کیں گے' حافظ صاحب نے اعلیٰ حضرت کا پہ بتایا تو مولانا حبیب الرحمن خان صاحب پیلی سمیتی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو پہلے بی بتا دیا' دونوں حضرات حافظ صاحب کو لے کر محلّہ سودگر ال کو چلے' اوھر اعلیٰ حضرت اپنے دولت کدے پر حافظ صاحب کے استقبال کے کے دروازے پر رونق افروز ہے کہ استے ہیں حافظ صاحب کے استقبال کے مخافقہ مصافیہ ہوا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مخافقہ مصافیہ ہوا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ ارشاد فرمایا اور حافظ صاحب کو بیعت فرمالیا۔ ملحض" (22)

## مجذوب زمانه حضرت دهو كاشاه عليه الرحمته

مجنوب زمانہ حضرت وحوکا شاہ علیہ الرحمتہ بریلی شریف کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ پر بھی اکثر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔

الاحمة كاواقعه ب كه حضرت دهوكا شاه عليه الرحمة الحلى حضرت عليه الرحمة كالم صلى الله عليه الرحمة كى باركاه من تشريف لائ اور فرهان كلى حضور سيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى حكومت زمين پر نظر آ ربى ب آسان پر نظر نهيس آتى اعلى حضرت عليه الرحمة نے فرملی حضور پر نور شهنشاه دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى حكومت جس طرح زمين پر ب اس طرح آسان پر بھى اس كے بعد حضرت

وحوكا شاه عليه الرحمته نے مجرعوض کیا محضور صلی الله علیه و آله وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے ' اسان پر نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ معترت علیہ الرحمتہ نے پھر فرملیا کسی کو نظر ہے یا نہ ہے لیکن میرے ہ قاشمنشاہ دو جہل صلی اللہ علیہ و آله وسلم ی حکومت بحرو بر مختک و تر برگ و ثمر مثجرو حجز منمس و قمرزمین و سمان ہرشے پر ہر جکہ جاری تنمی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ بیہ جواب سن کر حضرت وموكا شاه عليه الرحمته حلي صحئه حفورمفتى اعظم بندمولانا محدمصطفي رضا خان علیہ الرحمتہ کی عمر شریف اس وقت ۲ (چھ) سال کی تھی ہے کوشھے پ تشریف فرما سے مجھ ور کے بعد کوشے پر سے مر بڑے والدہ صاحبہ نے اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) کو آواز دی اور فرمایا تم ابھی ایک مجنوب سے الجھے اور وہ مجذوب شاید غصے میں چلے محتے ویکموجبی توبیہ مصطفیٰ رضا "کوشے پرے گر رے عبدولوں سے الحمتا نہیں جاہیے۔ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) نے فرملا مصطفیٰ رضا کو تھے پر ہے کرے تو لیکن چوٹ نہیں تکی ہوگی۔ دیکھا تو حضرت مسكرا رہے تھے۔ بھر فرمایا مولی تعالی جل و علا اگر ایسے لیسے مصطفیٰ رضا ہزار عطا فرمائے تو خداکی مشم ان سب کو شریعت مطهرو پر قربان کر سکتا ہون کیکن شریعت مطهره پرکوئی حرف نه آنے دول کا مجرفرالیا به مجنوب توفقیر کے پاس ای اصلاح كے لئے تشریف لاتے ہیں اور سے كلم فقير كے سرو ہے۔ حضرت وحوكا شاہ صاحب (علیہ الرحمتہ) ذمین کی سیر فرما بچکے تھے اب اسمان کی سیر فرمانے جارہے تھے لندا اس نظری منرورت متی جس ہے حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اختیارات اسمان پر مجی ملاحظہ فرمائے اس کئے فقیر کے پاس تشریف لائے وہ نظران کو عطا کردی گئے۔ پچھے دیریے بعد حضرت دھوکا شاہ صاحب (علیہ الرحمت)

دوبارہ پھر تشریف لائے اور لیکتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف بردھ کر معافقہ کیا اور پیشانی چوم لی پھر فربلیا خداکی شم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے اسی طرح آسان پر بھی بلکہ ہر جگہ ہرشے پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حکومت و کھے رہا ہوں۔ آپ کے طفیل اب آسان پر بھی حضور علیہ السلام کی حکومت نظر آ رہی ہے۔

جانے تھے تھے تھے تھاب وابدال سب تیرا کرتے تھے مجذوب و سالک ادب تیری چوکھٹ یہ خم الل ول کی جبیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (۵۸)

### مجزوب الاولياء حيب شاه ميال عليه الرحت

مجذوب الاولياء چپ شاہ ميال عليہ الرحمتہ كا اصل نام شاہ عبدالوحيد فل عليه الرحمتہ ہے آپ پر ہروقت جذب طارى رہتا تھا كسى سے بات چيت نہيں كرتے ہے اس لئے "چپ شاہ ميال" كے نام سے معروف ہوئے۔ آپ بہلى بحيت كے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ كا مزار بھى پہلى بحيت ہى ميں بہلى بحيت ہى ميں ہے

معرت چپ شاہ علیہ الرحمتہ سٹول کے پاکھڑکے قریب محلّہ دُوری الل میں جامن کے درخت کے نیچ برہنہ جذب کی حالت میں پڑے رہتے تھے، قریب میں آگ سکتی رہتی تھی، ہروقت "چپ" رہتے تھے۔ ایک روز چپ شاہ میال علیہ الرحمتہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمانے گئے۔ "ہے کوئی، ہے کوئی، ہیں آپنچا، اس نے کہا، میال کیا ہے؟

فرملیا میں برہنہ ہوں استر کھلا ہوا ہے ایک مردحی آ رہا ہے۔ جلدی سے کوئی كيرُ الاؤكه ميں اپنے ستر كو چھپاؤں' اس مخص نے كمبل لا كردے دیا' آپ نے اس کمبل کو او ڑھ لیا اور اپناستر چمیالیا اور کھڑے ہو گئے۔ کسی کے انتظار میں کہ اتنی در میں ایک پاللی الی جس میں اعلیٰ معنرت (علیہ الرحمتہ) تشریف لا رہے تصے پالی جب قریب مینجی تو اعلی حصرت (علیہ الرحمتہ) نے فرمایا کیا کی روک دى جائے ولى الله كى خوشبوس ربى ہے۔ پاكلى ركى۔ اعلىٰ حضرت (عليه الرحت) یالی میں ہے از کرجیب شاہ میاں (علیہ الرحمته) کی طرف بطے کہ جیب شاہ میاں صاحب (علیہ الرحمتہ) اعلیٰ حصرت (علیہ الرحمتہ) کی طرف دوڑے اور چیث سمئے معافقہ کے بعد ہیں منٹ تک پٹتو زبان میں منفتکو فرمائی۔ دونوں شخصیات کے درمیان جو مختلو ہوئی وہ سمی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھراعلیٰ حضرت (علیہ الرحمة) ياكلي مين سوار موت جب ياكلي جل دي توجيب شاه ميال (عليه الرحمة) ائی قیام کاہ پر آئے اور اس کمیل کو اٹار کر پھینک دیا اور پھرولیے ہی برہنہ ہو

بر تعظیم مجذوب چپ شہ میاں اوڑھیں کمبل ڈھکیں ستر کو ہے گمال ا بول کھڑے آپ کے واسلے محی دیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا بول کھڑے آپ کے واسلے محی دیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا

مجزوب دورال ديناميال بيلي عصيتي عليه الرحت

مجذوب دورال ديناميال يبلي عيتى عليه الرحمته كاشار بمي مجازيب مي

ہوتا ہے۔ آپ حضرت شاہ جی میاں صاحب علیہ الرحمتہ کے بہت زیادہ عقیدت مند سے ایک ایباوقت آیا کہ حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمتہ نے آپ کو دفور مجت سے گلے سے لگالیا۔ اس وقت آپ ازخود رفتہ ہو گئے اگرک الدنیا اور صاحب خدمت ہو گئے۔ گریار چھوٹ گیا۔ شاہ جی میال علیہ الرحمتہ کے وصال کے بعد صاحب خدمت ہو کر بریلی چلے گئے۔ بریلی کے لوگ آپ کے برے معقل سے بوکر بریلی چلے گئے۔ بریلی کے لوگ آپ کے برے معقل معقل سے اور آپ کی بری خدمت کرتے تھے۔ گر آپ کی شریس کمیں مستقل معقل سے اور آپ کی بری خدمت کرتے تھے۔ گر آپ کی شریس کمیں مستقل نہ محمر آپ کی شریع کمیں کمیں مستقل نہ محمر آپ کی شریع کمیں مستقل نہ محمر آپ کی شریع کی دور اور آپ کی بری خدمت کرتے تھے۔

مجدوب دورال دینا میال پلی عمیتی علیه الرحمته جب سوداگری محلّه کی گلیوں سے گزرتے تو ہر طرف دیکھتے ' بھانیت ' کمبرائے ہوئے نکل جاتے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمته کا سامنانہ ہو جائے۔ ان کی اس قدر احتیاط سے اندازہ ہو آ ہو گا ہے کہ وہ اعلیٰ جعرت کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے۔

ایک روز مولانا حسنین رضا خان علیہ الرحمتہ نے دینا میال (علیہ الرحمتہ) اس وقت باہر پھائک الرحمتہ) اس وقت باہر پھائک میں تشریف فرما ہیں علیے آپ کو ان سے ملالا کیں 'آپ اپی کچی زبان سے انکار کرتے رہے کہ:۔

«میں تائے جانگو"

جب ان سے زیادہ اصرار ہوا تو ہو لے۔

"مولوی رجا احمد کھان شرے کے بلی ہیں۔ میں واکے اکیلا مرکز نائے جامحومیرے مجھے کھلے بھتے ہیں"۔

تعني

"مولوی رضا احمد خان (علیه الرحمت) پابند شرع ولی بین میں ان کے سامنے ہرگز نہ جاؤں گا۔ میرا ستر کھلا ہوا ہے"۔ (۸۰)

## علامه مفتى ببير محمد قاسم مشورى عليه الرحته

pm-------

علامه مفتی پیر محمد قاسم مشوری علیه الرحمته سنده کی معروف علی و روحانی مخصیت ہے۔ آپ نے والدین سے ناظمو قرآن خوانی کے بعد گیارہ برس کی عمر میں سندھ کی مشہور درس کا دار الفیض سوتا جنونی لاڑکانہ ہے علوم عقلیہ و نقلیه میں فراغت حاصل کی اور پیریگارا خاندان کے عظیم روحانی رہنما حضرت پیر سید امام الدین شاہ راشدی قادری نعشبندی علیہ الرحمتہ کے دست حق پرست پر بیعت فرماکر خرقد خلافت حاصل کیلد ایک سال تک دار الفیض سوتا چونی میں تدریس و فنوی نولسی کے فرائض انجام دیئے۔ • ۱۳۱۰ء در گاہ عالیہ مشوری شریف میں اپنے استاد کرامی حضرت مولانا ابو الفیض غلام عمر جنوکی علیہ الرحمت کے ہاتھوں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم کاستک بنیاد رکھوایا۔ اس درسکاوے آج تک علم و عرفان کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ کے دست اقدس یہ ہزاروں فاسق و فاجر بیعت ہو کر تائب ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں کافرو مشرک اور مرتذ تائب ہو کردائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں متحریک پاکستان میں بھی آپ کی خدمات گرال فدر ہیں۔ درجنوں کتابیں آپ کی علمی یادگار ہیں۔

صاجزادہ سید محد زین العلدین راشدی قامی راقم کے نام آیک خط میں

ایک مرحبہ حضرت علامہ مفتی پیر محمد قاسم مشوری (علیہ الرحمتہ) نے جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں درس حدیث دیتے ہوئے فرملیا' "حضور اکرم ملکھا کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی وقا "فوقا" کوقا "کسی مرد کامل کو بھیجتا رہا' مولانا احمد رضا خان برملوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی النی کاملین میں سے تھے"۔

يمر فرملانه

"اگر فتنوں کے دور میں مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمتہ پیدا نہ ہوتے (اور فتنوں کا تعاقب نہ کرتے) تو آج سینوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا"۔

ایک مرتبہ فرلما:۔

حعرت مولانا احمد رضاخان بربلوی رحمته الله تعالی علیه اتن (بالمنی) طاقت والے تنے که آکر کسی کے قلب بر انگلی رکھتے تو مردہ قلب زندہ ہوجاتا۔

حعرت قبلہ مشوری (علیہ الرحمت) اپی کئی تقریروں میں اعلی حصرت بریلوی علیہ الرحمتہ کی بیہ نعت بھی پڑھتے ہتھے۔

حاجیو آؤ شنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دکھ بچکے کعبہ کا کعبہ دیکھو (۸۱)

# غوث زمال بيرسيد عبداللد شاه عليه الرحت

غوث زمال پیرسید عبداللہ شاہ علیہ الرحمتہ حنی جینی سید ہیں۔ آپ معرت امیر کبیر سید علی ہمدانی علیہ الرحمتہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں' آپ ماور زاو ولی ہیں۔ روحانی طور پر آپ کوئٹہ (بلوچستان) کے معروف مجذوب قلندر سید سمندر شاہ علیہ الرحمتہ سے بھی فیض یافتہ ہیں۔ آپ خاموش طبع' علد' زاہد اور شب بیداری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ آپ کے مردین کی تعداد بے شار ہے۔ آپ بیداری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ آپ کے مردین کی تعداد بے شار ہے۔ آپ نا روضہ اقدی بعظل شریف (گوجر خان) میں مرجع الخلائق ہے۔

غوث زمل پرسید عبداللہ شاہ علیہ الرحمتہ علائے حق کی بہت زیادہ قدر وانی فرماتے ہیں۔ راقم نے جب آپ سے اعلی حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں استفسار کیا تو ان ونوں آپ علیل سے لیکن آپ کے علم پر آپ کے بارے میں استفسار کیا تو ان ونوں آپ علیل سے لیکن آپ کے علم پر آپ کے بارے میں ماجزادہ سید سلطان علی شاہ مد کھلہ نے اپنے آثرات کا اظمار یوں فرمایا۔۔

"اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد وین و ملت الشاء احد رضا خان صاحب فاضل بر ملوی رضی الله عنه نیو منکم القدسیہ القادریہ کا فیضان لامحدود ہے۔ آپ کا علم بحر عمیق ہے۔ آپ کا علم بحر عمیق ہے۔ آپ کی ذات کو دنیا بحر کے علماء میں الله تعلق نے اخمیازی شان عطا فرمائی ہے اور آسمان معرفت کے ستاروں میں حضور یاک مالی ہے اور آسمان معرفت کے ستاروں میں حضور یاک مالی ہے کے مقام عطا فرمایا ہے 'یہ بات یاک مالی ہے کے خلیل اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمایا ہے 'یہ بات

اظهرمن الشمس ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آپ کی شان میں رطب اللّبال نظر آیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے علم و فعنل کا کرشمہ ہے کہ آج شر شر' قریہ قریہ ' بہتی بہتی آپ کے درود و سلام سے موج رہے ہیں۔ دنیائے اسلام میں شاید ہی اتنا بردا کوئی عالم ہو جس کو اتن عزت و قار اور توقیراللہ تعالیٰ نے سجنی ہو کہ اپنے تو اینے غیربھی آپ کے علم و فضل ہے انحراف نہیں کر سکتے۔ آب كا ترجمه قرآن كنز الايمان دنيائے اسلام كے لئے " خزينه فیضان" ہے۔ آپ کو تقریباسترعلوم و فنون پر مهارت تامہ حامل معی "آپ کی ہر تصنیف عشق صبیب مالیکم میں دولی ہوئی ہے۔ ہرکتاب پڑھنے سننے سے پتہ چاتا ہے کہ ہرحرف اور ہرسطرعشق و محبت (ملکام) کا جام ہے۔ آپ نے دنیائے اسلام پر جو احسانات فرمائے ہیں وور قیامت تک ناقابل

فراموش بین"۔(۸۲)

فخر السادات پیرسید غلام رسول شاہ خاکی علیہ الرحمتہ سلسلہ عالیہ قادریہ سروردیہ کی عظیم روحانی مخصیت ہے۔ آپ کا تعلق تشمیرسے ہے۔ آپ کے واوا جان پیرسید عبداللہ شاہ گیلانی علیہ الرحمتہ نے آپ کی پرورش فرائی۔ آپ خواب میں سرور کا تات فخر موجودات ما کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نیارت سے مشرف ہو کچے ہیں۔ آپ نے کئی کالمین سے کسب فیض حاصل کیا ہے' ان میں خواجہ قاسم موہڑوی علیہ الرحمتہ' پیر مرعلی شاہ گولاوی علیہ الرحمتہ بحی شامل ہیں۔ آپ کی تقریبا تمیں تصانف یاوگار ہیں۔ ان میں پہلی تصنیف میں شامل ہیں۔ آپ کی تقریبا تمیں تصانف یاوگار ہیں۔ ان میں پہلی تصنیف میں میں گائی مضہور ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرایا کہ میں اسے سرانے کے نیچ رکھتا جب ذہن میں کوئی چیز آتی تو لکھتا شروع کر دیتا' شاہ عبدالعزیز محدث والوی علیہ الرحمتہ کی کتاب سے استفادہ کیا کہ روایت صدیت میں کئیں شاملی نہ ہو جائے۔

المال کی عربی آپ کا وصال ہوا۔ چوال بی آپ کا عزار پر انوار عبد وفات سے چند دن قبل کئے گئے ایک تفصیلی انٹرویو بی فرائے ہیں۔
"اپ نسبی بزرگ شاہ محمد خوث گوالمیاری علیہ الرحمتہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ وہاں نماز عشاء کے بعد خیال آیا کہ قرآن مجید کے استانہ تراجم ہیں کہ سمجھ بیں نہیں آیا کہ کون سا ترجمہ معتبر ہے اور کون سا نہیں؟ آپ نے خواب بی فرایا کہ شخوا سا نہیں؟ آپ نے خواب بی فرایا کہ شکر الایمان "کا مطالعہ کیا کرہ باتی سب چھوڑ دہ میں نہیں آئی کہ سوچا کہ معلوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کتاب ہے اس پر سوچا کہ معلوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کتاب ہے اس پر کہ دخترت مولانا اجمد رضا خان علیہ الرحمتہ کا ترجمہ تھا۔

مد دعترت مولانا اجمد رضا خان علیہ الرحمتہ کا ترجمہ تھا۔

و معرف مولانا احمد رضا خان فاضل برطوی علیه الرحمته سه و تین بار طلاقلت کی ایک دفعه ایک جلسه میں سینج پر آپ نے بلا لیا اور پاس بھلا۔ انتہائی خوبصورت چرو سفید ریش مبارک مربر دستار مبارک تنی "۔ اس طرح میرے سامنے مولانا انثرف علی تعانوی کے پاس بعض مولانا اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے خلاف فتوئی لینے آئے تو انثرف علی تعانوی منے بواب دیا وہ فنافی الرسول ہیں جو انہوں نے سمجما اس پر فتوئی دیا"۔ (۸۳۳)

## مفسر قرآن علامه حافظ سيد غلام حسين مصطفىٰ رضا قادرى عليه الرحت

مغر قرآن علامہ مافظ سید غلام حسین مصطفیٰ رضا قادری ایک علی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں "آپ کے آباؤ اجداد چیبیں پشتوں سے مفراور محدث چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی ولادت معدہ میں ملان شریف کے مضافاتی قصبہ مخدم رشید میں ہوئی۔ آپ نے قرآن کریم ناظرہ اور حفظ کی تعلیم اپنے ہی آبائی گاؤں میں استاذ الحفاظ قاضی نعمت اللہ شاہ علیہ الرحمتہ سے حاصل کی۔ بعد ازال دیگر علوم و فنون کی مخصیل کی خاطر متعدد جلیل القدر اسا تذہ کے سامنے ازال دیگر علوم و فنون کی مخصیل کی خاطر متعدد جلیل القدر اسا تذہ کے سامنے زانو کے تمذ تمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے حضرت حسن میاں قادری

سجادہ نشین مار ہرو شریف 'انڈیا کے وست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو تمام علوم عقلیہ و علیہ پر کال دسترس حاصل ہے۔ جب بھی تمی موضوع پر اظهار خیال فرماتے ہیں تواہیے علمی انداز میں مفتکو کرتے ہیں کہ انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ اور بے ساختہ زبان سے تحسین و آفرین کے کلمات

س کی معرسته الارا تصانف میں مبارک القرآن (تغیر) سراج منیر (تفير) ، عظمت مصطفى اليئام وخصائل العقول لور مقالات قلل ذكر ہيں۔ مغسر قرآن علامه حافظ سيد غلام حسين مصطفیٰ رمنیا قادری مد بحله اپی شهره ہ فاق تغیر میں ایک جکہ اعلیٰ حعزت لام احمد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کے

بارے میں اظمار خیال ہوں فرائے ہیں:-

"اردو تراجم میں پہلا ترجمہ لاجواب سے تظیر ترجمہ عالم بے بدل اعلیٰ معزت امام ایل سنت ا**نشاه احد رضا خل** ومنی الله · عنہ نے لکما اعلیٰ حضرت کے یارے میں فقیر کچھ نہیں کتا اتنا مرور ہے کہ آپ ہرفن میں ماہر شخے ' آپ پخرالطوم تے وشمنوں نے بھی یہ اعتراف کیا آپ نے محبت معطفی من من مرون اولی انداز میں لوگوں کے سلمنے پیش کیا۔ سے سمراہ فرقوں کا دور تھا، حمر آپ نے نمایت مختر عرصہ میں سمراه فرقوں کو تنزینر کر دیا۔ امام الل سنت اپنے وقت کے غوث زماں متے ' تقوی اور طمارت میں بے مثل متھے۔ آپ کی ہر اوا سنت مصطفیٰ ملید سے معابق متی۔ حضور ملید کے

نام پر آپ کی آکھیں انگلبار ہو جاتیں۔ آپ نے پندرہ سو سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کی زندگی کا ہر المحہ امت محمدیہ طابع کے لیے قبتی تھا۔ آپ نے شرح بخاری لکھی جو الاجواب ہے "۔(۸۲۲)

آپ کے سلمنے مخالف علماء بول نہ سکتے تھے' آپ
کی شہرت تمام عالم اسلام میں پھیل گئی اور علماء مصراور مدینہ
نے آپ کو امام تسلیم کیا' آپ کا قلم اتنا شہ زور تھا کہ
تعورے ہی عرصہ میں امت کو علم کا بیش بما خزانہ عطا کیا'
آپ کی تحریر کا سکہ پوری دنیا میں ہے''۔

ایک دو سری جگه تحریر فرماتے ہیں:

"فقیریہ کتا ہے کہ بے شک کال راستہ نیسن شداء '
مدیقین اور صالحین کا ہے۔ اس راستے پر نجلت ہے۔
اولیائے کلین کی محبت ' سحابہ کی محبت ' اٹل بیت کی محبت کی اصل نجلت کا راستہ ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چودھویں صدی میں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ' سحابہ اور الل بیت انہی کے راستے کو صحیح معنوں میں ہمیں دکھاایا تو وہ ہمارے مجدد مائنہ حاضرہ اہم اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمتہ ہیں۔ انہول نے صالحین ' سحابہ اور حضور مٹھیلم علیہ الرحمتہ ہیں۔ انہول نے صالحین ' سحابہ اور حضور مٹھیلم کی محبت عینی ایمان فرمائی وگرنہ آپ کو کسی سے کیا مخالفت

ہ اوگ آپ کے خلاف کچھ کھتے ہیں آپ کو بدعتی کما جاتا ہے تو صرف ای وجہ ہے کہ آپ سرکار ملط ہا ہے محبت کرتے ہیں اور کاملین کا راستہ دکھلاتے ہیں۔

خدا کی تشم! فقیر ناقص گناہگار ہے ' واللہ واللہ مجھے دو مرتبہ زیارت رسول مغبول ملط ہوئی۔ سرکار دو عالم ملط ہا ہوئی۔ اس مرک است ارشادات سے ہیں۔ فرمایا۔ جموجودہ وقت میں میری است نے آگر صبح راست اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راست

قبله عالم حافظ بشخ محمدامين عبدالرحمن مدنى اوريسي معد

افتیار کو کی میرارات ہے"۔ (۸۵)

قبلہ عالم حافظ مجنے محر امین عبدالرحمٰن منی اور سی مدھلہ سلسلہ عالیہ اور سید کے متاز بزرگ ہیں۔ زاہر علبہ اور صاحب کشف ہیں۔ آج کل نار تھ افاظ میں متباز بزرگ ہیں۔ زاہر علبہ اور صاحب کشف ہیں۔ آج کل نار تھ افاظ میں مقیم ہیں۔ قات خدا آپ سے کسب فیض حاصل ناظم آباد اے بلاک کراچی ہیں مقیم ہیں۔ قات خدا آپ سے کسب فیض حاصل کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔

میں نے اپنے پیرو مرشد معزت قبلہ حافظ می محمد امین عبدالرحمٰن ماؤ میں نے اپنے پیرو مرشد معزت قبلہ حافظ می محمد امین عبدالرحمٰن ماؤ مد ظلہ العلل سے یہ الفاظ کی بار سے ہیں:۔
"اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ سے عاشق رسول المجام سے اس وقت بھی ان کو بارگاہ رسالت ملب طابع میں دیکھا گیا ہے۔
ہے 'آگر آج اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ زندہ ہوتے تو میں ان کے قدموں میں اینا سرر کھتا"۔(۸۲)

#### اختناميه

قار کمین کرام! شخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں کالمین کے آثرات و جذبات پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہوں گے۔ ملائکہ تمام کالمین کے خیالات تک راقم کی رسائی بھی نہ ہو سکی۔ یہ تمام کالمین تقریبا" اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہے استاوی شاکردی یا مریدی نسبی و خاندانی تعلق نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے تمام خلفاء و خلفہ کاشار بھی کالمین میں ہی ہوتا ہے۔ اس مقالے میں ان کے تاثرات بھی نہیں دیے تا کہ کوئی یہ نہ کے کہ یہ تو ان ہی کے خلفاء اور خلفہ کے تاثرات ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کے کہ یہ تو ان ہی کے خلفاء اور خلفہ کے تاثرات ہیں۔ اور خلفاء و خلفہ این جیس استادی ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ پہلی یار ۱۳۹۵ میں اپنے والد کرای اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ پہلی یار ۱۳۹۵ می ۱۳۹۱ میں اپنے والد کرای کے ہمراہ زیارت حرمین شریفین نے مشرف ہوئے۔ دو سری بار ۱۳۲۳ می ۱۳۹۱ میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین کے لئے مجے۔ دونوں بار حجاز کے بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین کے لئے مجے۔ دونوں بار حجاز کے کاملین نے آپ کی عزت افزائی اور بوی قدر و منزلت کی۔ مولانا بدر الدین احد قاوری علیہ الرحمتہ لکھتے ہیں۔

ھے الدلائل معنرت مولانا شاہ عبدالحق مهاجر کی علیہ الرحمتہ کے مطعم شاکرہ معنرت مولانا کریم اللہ مهاجر مدنی علیہ الرحمتہ کابیان ہے کہ ہم سالهاسال سے پہل مدینہ طعیبہ میں مقیم ہیں۔ اطراف و آفاق سے علاء آتے ہیں اور جو تیاں چناتے ہیں۔ کوئی بلت نہیں پوچھتا لیکن اعلیٰ حضرت کے پہنچنے سے پہلے ہی علاء تو علاء اتال بازار تک آب کی زیارت و ملاقات کے مشاق تھے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ میں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہر طرف پھیلی تو صبح سے عشاء تک آپ کے پاس علائے مدینہ کا بجوم رہتا تھا' ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹریارہ بج رات سے تھا' ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹریارہ بج رات سے پہلے بینے کا نام نہ لیتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کی کو تنائی میں اعلیٰ حضرت سے ملناہو آتو وہ آدھی رات کے بعد ہی مل میں اعلیٰ حضرت سے ملناہو آتو وہ آدھی رات کے بعد ہی مل میں اعلیٰ حضرت سے ملناہو آتو وہ آدھی رات کے بعد ہی مل میں اعلیٰ حضرت سے ملناہو آتو وہ آدھی رات کے بعد ہی مل

کالمین تجاز اعلی حفرت کی عظمت کے دل و جان سے قائل تھے۔
تقریبا" ایک سوکے لگ بھک کالمین تجاز نے اعلیٰ حفرت کی تصانیف پر تقاریظ لکھ
کر آپ کو بنظر تحسین دیکھا ہے۔ (۸۸) چونکہ ان کالمین تجاز کے آٹرات و
جذبات پر پہلے بی دو کتابیں چھپ چکی ہیں اس لئے ان کے آٹرات بھی اس
مقالے میں شامل نہیں کئے گئے ہیں۔ البتہ ان کالمین کے اسائے گرای یہاں
درج کے جاتے ہیں۔

- 0ا- سيد اساعيل بن خليل عليه الرحمته وافظ كتب الحرام
- ٠١٥ منتخ محمر سعيد بن محمر بالمعليد الرحمته مفتى شافعيه
- من عبدالله بن عبدالرحن سراج عليه الرحمته مفتى حنيه
  - ٣٥- منتح محم عليه الرحمته مفتى ما كيه

جيخ عبدالله بن حميد عليه الرحمته مفتى حنابله -60 هيخ محرصالح بن جيخ معديق كمل عليه الرحمته مفتى حنفيه **-40** يتخ احد ابو الخير بن عبدالله ميرواد عليه الرحمته وكيس الحطبا -40 والاثمه بالمسجدالخرام هيخ محد على بن هيخ مديق كمل <sup>حن</sup>ى عليه الرحمته ' مدس مسجد - 10 بيخ عبدالله بن محرصدقد عليه الرحمته 'مدرس مبجر حرام -90 يتخ عمربن ابي بكريا جنيد عليه الرحمته 'مدرس مسجد حرام -+0 يخ محرصالح بن محربا قعنل عليه الرحمته 'الم شافعيه مسجد حرام -#0 يتخ ابو حسين محمه فرروتی عليه الرحمته 'مدرس مسجد حرام -40 بیخ محرعلی بن حسین علیه الرحمته 'امام ما ککیه 'مسجد حرام -1110 جيخ محر جمل بن محد اميربن حسين عليه الرحمته 'مفتی ما ککيد جيخ اسعد بن احد وبان عليد الرحمت مدرس مبيز يوام يتخ عبدالرجن بن احدوبان عليه الرحمة -nO فيخ محربن يوسف خياط عليه الرحمته -140 هج عطيه محود عليه الرحمته عمدس حرم شريف -MO بيخ محرمتاربن عطارد الجادي عليه الرحمته بمسجد حرأم -40 عیخ محد بن واسع حبین اورکسی علیه الرحمته مدس حرم

هجنج عبدالحق مهاجر تمى عليه الرحمت

- ٢٢٥ شخ على بن حسين مالكي عليه الرّحمته ، مدرس مسجد حرام
- ۲۳ مولانا محمد بوسف افغانی مهاجر کی علیه الرحمته کدرس مدرسه
   صوبیت کرم شریف
- ۲۳ مولانا بیخ احمد کمی علیه الرحمته (ظیفه حاجی امداد الله مهاجر کمی علیه الرحمته (ظیفه حاجی امداد الله مهاجر کمی علیه الرحمته) مدرس مدرسه صوبیته حرم شریف
  - ٢٥\_ منطخ عبدالكريم ناجي دا غستاني عليه الرحمته
  - المنتخ محمد سعيد بن محريماني عليه الرحمته 'مدرس مسجد حرام
    - ٢٤٥ ميخ احمد محمه جداوي عليه الرحمته
    - -۲۸- احمد الجزائري بن السيد احمد عليه الرحمته مفتى ما ككيه
      - ٢٩٠ حسين بن محم عليه الرحمته ومرس حرم شريف
        - -٣٠٥ محمر كم الله مهاجر كلي عليه الرحمته
- الدين الياس بن هيخ مصطفىٰ الياس عليه الرحمته٬
   مفتى مدينه
  - ٣٢٥ منتخ عثمان بن عبدالسلام دا غستاني عليه الرحمته مفتى مدينه
    - mm ميد احمد جزائري عليه الرحمته ، هيخ ما كيه
    - ٣٣٥ معيد بن سيد محد الغزالي شيخ الدلائل عليه الرحمته
      - -٣٥٥ منطخ خليل بن ابرابيم خريوتي عليه الرحمته
- سید عباس بن سید جلیل محد رضوان شیخ الدلائل علیه
   الرحمته
  - سيخ عمر بن حمدان محرى ماكلي اشعرى عليه الرحمته

- ١٣٨٥ من موى خيارى عليه الرحمته كدس حرم طعيبه روس سيد محربن محر صبيب منى ديدارى عليه الرحمة ٠٠٠- سيد شريف احد برزتي عليه الرحمته مفتى شافعيه اه- منتخ محمه عزيز وزير مالكي مغرلي اندلسي عليه الرحمته 🔾 ۲۲ \_ منتخ عبدالقادر توفق شلی لمرابلسی حنفی علیه الرحمته مدرس 🔾 ۱۲۳ \_ منتخ حسين بن عبدالقادر طرابلي عليه الرحمته مرس مسجد سهم منج عبدالله تابلسي حنبلي عليه الرحمته ممجد نبوي 🔾 ۲۵ \_ منتخ محد عَبَدَالِبِارِي بن سيد محد امين رضوان عليه الرحمتهُ ٠١٥ - من الله المر حين عليه الرحمة ، منخ ما كيه مسجد ٧٥٥- سيد احمد على بندى رام يورى مهاجر منى عليه الرحمت ٠٨٠ - منطح على بن احد عليه الرحمته معميد تبوي ٠٩٥ - شخ غلام محر بربان الدين بن شخ نور الحن عليه الرحمت 🔾 مه \_ من محمد عبدالوحاب بن محمد يوسف تعثبندى خلدى ضياكي
- عليه الرحمته بمعجد نبوي 🔾 ۱۵ - منتخ محمد سعيد بن محمد الحنى الادريكي القادري عليه لمارحته مسجد

- من المراسعد مميلاني حنى وحميني عليه الرحمته ، حما شريف
- و مع منتخ عبدالقادر بن سودة بن سودة القرشي عليه الرحمت، مسجد

نبوي

- نهم عليه الرحمته المعرنوي من غروز مالكي عليه الرحمته المسجد نبوي
  - ٥٥- من محر خيرالستاري عباسي عليه الرحمته
- ۵۲ شخخ موئ على شامى از برى الاحمدى الديرى المدنى عليه
   الرحمت
  - 24- هيخ يسين احمد الحياري عليه الرحمته بمسجد نبوي
- 🔾 🗛 منتخ عبدالرحن و ديدار المعرى عليه الرحمته ورس مسجد

نبوي

- ۵۹ من من من من الا يوبي الانصاري عليه الرحمة ، مجاور همينه منوره
- ٧٠٠ من منجد بين فيخ رجب عليه الرحمته كدرس مسجد نبوي
  - ١١٥ منتجع محمر يسين بن سعيد عليه الرحمته بمسجد نبوي
    - سيخ حسين بن محد عليه الرحمته
  - معنى الرحماني عليه الرحمته ومرس حرم نبوي
    - ٣٠٠- منطق على الرحمة
- الحين الحموى عليه الله احمد الكيلاني الحين الحمين المموى عليه الرحمة
- ۱۲۲ شیخ عبدالکریم ابن الثازی بن عزیز التونی المالکی علیہ
   ۱۲۸ شیخ عبدالکریم ابن الثازی بن عزیز التونی المالکی علیہ
   ۱۲ شیخ عبدالکریم ابن الثازی بن عزیز التونی المالکی علیہ

- ۱۷ شیخ بدایت الله بن محمود بن محمد سعید السندی البکری علیه
   الرحمته
  - ○١٨٠ شخ احد رمضان شاى عليه الرحمته
  - ← ۲۹ مضخ عبدالحميد بن بكرى العطار الشافعي عليه الرحمته
    - -20 من من محمد آفندي الحكيم عليه الرحمته
    - 🔾 ا 🚓 منتخ محمد امين سويد الدمشقى عليه الرحمته
- ۲۲ شیخ محمد امین السفر جلائی علیه الرحمته امام و مدرس جامع مسجد
   بعقدار شام
  - ٣٧ شخ محمود بن سيد العظار عليه الرحمته
  - سيخ محد تاج الدين بن محديد د الدين الحنى عليه الرحمت
    - 20 منتخ محمد عارف بن محى الدين ابن احمد عليه الرحمت
      - 🔾 ۱۷۔ 🗯 محمد عطاء اللہ علیہ الرحمتہ
      - 🔾 ۷۷ مینخ محد القاسی علیه الرحمته مدرس مدرسه حسان
        - 🔾 ۸۷ منتخ محمر يحيى القلعي النقشبندي عليه الرحمته
- ۵ المحتم على المكتى الحنى عليه الرحمته مدرس مدرسه دار
   الحديث عليه على المكتى الحنى عليه الرحمته مدرس مدرسه دار
   الحديث عثام
  - ٨٠ فيخ محد الجامع الازهري الدمشق تسطنطيني عليه الرحمته
- ١١٥ شخ مصطفى بن محد آفندى الشفى الحنبلى عليه الرحمته شخ محلي مدرستة البدرائية شام
- ٠ ١٨٠ فيخ ابرابيم عبدالعلى الستقاعليه الرحمته عدس جامعه ازبر

ممر

مر عبد الرحمان احد حنى عليه الرحمته عدرس جامعه ازبر المرامة من المرامة المرام

- ٠ ١٨٨ من من اساعيل نبعاني عليه الرحمته بيروت
  - \_٨٥- فيخ محود بن صبغة مدراي مهاجر مدني عليه الرحمته
- ۸۲ شیخ یوسف عطا علیه الرحمته مدرس درگاه قادریه بغداد
   شریف (۸۹)
- مدر القابات طاحظه فرمانی لیس:

  مدر سعید عبدالقادر قادری نقشبندی علیه الرحمته مدرس اول فی مدرسته حضرت الامام الاعظم قدس سرهاب آخر میں ان کاملین کی طرف سے بھی آعلی حضرت علیه الرحمته کو دیئے گئے چند القابات طاحظه فرمانی لیس:-

"عالم --- علامہ کائل --- محفوظ --- برگزیدہ --- باریکیوں کا خزانہ --- محفوظ --- برگزیدہ --- برگزیدہ اللہ حالی کا کھولئے والا --- دریائے فضائل --- علاء و عمائد کی آنکھوں کی شعندک --- المام پیٹوا --- روشن ستارہ --- کی شعندک --- استاذ معظم --- باداء اسلام کے لئے تیج برال --- استاذ معظم --- بادا سردار --- جلیل القدر عمور --- بادا سردار --- جلیل القدر بادر مشہور --- بادا سردار --- بلیل القدر بادر دریائے زفار --- بسیار فضل --- دریائے زفار --- بسیار فضل --- دریائے زفار --- بریان فضل --- دریائے زفار --- دریائے زفار --- دائشند --- بریان کیار کاریدا کنار

\_\_\_\_ شرف و عزت والا \_\_\_ صاحب ذكاء \_\_\_ متمرا \_\_\_\_ ہمارا مولی \_\_\_\_ کثیر القهم \_\_\_\_ منقبتوں اور فخرول والا \_\_\_\_ كمائے زمانہ \_\_\_ اينے وقت كا يكانہ \_\_\_ علاء کمہ ان کے فضائل پر کواہ ---- اس معدی کا مجدد ---- زبردست عالم ---- عظیم الفهم ---- جن کی فضیلتیں وافر ۔۔۔۔ برائیل ظاهر ۔۔۔۔ دین کے اصول و فروع میں تصانیف مکاثر ---- مشہور --- ان کے کمال کا بیان طاقت سے باہر۔۔۔۔ علم کاکوہ بلند ۔۔۔۔ طاقت ور زبان والا ــــ حلوی جمع علوم ـــ ماہرعلوم غربیہ \_\_\_\_ دین کا زنده کرنے والا \_\_\_\_ وارث نی \_\_\_ سید العلماء \_\_\_ مكير افتحار علاء \_\_\_ مركز دائمه علوم \_\_\_ ستاره آسیان علوم ۔۔۔۔ مسلمانوں کا یارو بخسیان ---- تھم \_\_\_ حای شریعت \_\_\_ خلاند علاء را یحین \_\_\_ فخر اکاپر کلا سمندر --- معتد --- پشت یاد --- محتق \_\_\_ آفآب معرفت \_\_\_ كثير الاحمان \_\_\_ كريم النفس \_\_\_\_ ورياے معارف \_\_\_\_ مستحیات و سنن واجبات و فرائض بر محافظ ---- محمود سيرت ---- بركام ينديده ---- صاحب عدل --- عالم باعمل ---- عالى بهم \_\_\_\_ نادر روزگار \_\_\_ خلامه لیل و نمار \_\_\_ الله کا خاص بندہ --- علیہ --- ونیا سے بیار عبتی والا

*(*\* ...

۔۔۔۔ عرفان و معرفت والا۔۔۔۔ نبیر۔۔۔ (۹۰) تہاری شان میں جو کچھ کموں اس سے سواتم ہو حتیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو

# لمخذومراجع

#### (حواشی و حوالے)

ما منامه العلماء لامور وممبر جنوري ۹۲ م ۱۹۹۵ مس ۵۲ -1公 سید محمد فاروق القادری مساجزاده: فاصل برملوی اور امور بدعت. مطبوعہ لاہور ۱۹۸۱ء۔ ص ۲۹ ماہنامہ ضیائے حرم لاہور۔ فروری ۱۹۸۷ء۔ مس محد مسعود احمر پروفیس ڈاکٹر: آئینہ رضویات سی مطبوعہ کراچی ۱۹۹۳ء۔ ص ۴۰۰ محد امَانَت رسول قادری مولانا تجلیات امام احمد رضا مطبوعه -0 🌣 كراچى- ١٩٨٤ء ص ١٧٧ محد المنت رسول قادری مولانا تجلیات الم احمد رضا مطبوعه \_ Y 🏠 كراچى- ١٩٨٤ء ص ٢٠٠١ محد المانت رسول قادری مولانا: تجلیات الم احد رضا مطبوعه كراچى-١٩٨٤ء ص ٢١١ عبيد الله خان اعظمي مولانات شان اعلى حضرت (كيست متعرير بمقام بدابوس)

C 4

راقم کلیہ مقالہ کراچی سے عقریب خواجہ رمنی حیدر شائع کر

- ۱۰ ۱۰ کر عبدالنبی کوکب و قاضی: مقالات یوم رضا حصہ اول مطبوعہ لاہور۔۱۹۹۸ء ص سیبم
- امام احمد رضا برطوی اعلی حضرت: العطلیا النبوبی فی الفتاوی الشاوی الرضوبی می الفتاوی الرضوبی می الفتاوی الرضوبی می المطبوعه کراچی ص ۵۷۵
  - ١٢٠٠٠ ويميع: ظيل احد رانا مسلك شير رباني مطبوعه لاجور ١٩٨٨ء
- البور-۱۹۷۱ء می مطبوعه مطبوعه البور کی مطبوعه البور مطبوعه البور مطبوعه البور ۱۳۵۰ مطبوعه مطبوعه البور ۱۳۵۰ می مطبوعه البور ۱۳۵۰ می مطبوعه البور ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می مطبوعه البور ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می مطبوعه البور البور ۱۳۵۰ می مطبوعه البور ا
- ام الم احمد مونکه شرقیوری: حدیث دلبرال مطبوعه لامور الم مردد المورد الم احمد مونکه شرقیوری: حدیث دلبرال مطبوعه لامورد المورد ال
- الله الله تاوری برونیسو الله الله علاء سنده مطبوعه کراچی ۱۹۹۵ء منده مطبوعه کراچی ۱۹۹۵ء من ۵۵ تا ۱۸۸
- مزید تغمیل کے لئے دیکھتے: سید محد فاروق القادری صاحبزادہ: مشائخ محرجونڈی شریف کے فامنل بریلوی سے روابط (مشمولہ ماہنامہ "جمان رمنا" لاہور سمبر 1940ء
- یک ۱۲ محمود احمد قادری مولاناته تذکره علماء ایل سنت مطبوعد لابور-۱۹۰۰ - ۱۹۹۳ مسلمه ۱۹۰۰ مسلمه ا
- ام عد المنت رسول قاوری مولانات تجلیات الم اجد رضا مطبوعه کا کا ۔ محمد المانی المام المحمد المام المعامد می اسلا
- المنديه مطبوعه على لكمنوًى مولانات الصوارم الهنديه مطبوعه الهور-۱۸ الله المعارض الهندية مطبوعه الهور-۱۸ الهور-۱۳۲۵ می ۱۳۲۱

ابنامہ المیران بمبئے مارچ ۱۵۹ء للم احمد رضا تمبر- ص ۲۰ 🚓 ۲۵۹

این مسلف مسلف مسلف کو جرانوالد - تومیر ۱۹۸۸ میست می ۱۱ میلید میلید میلید میلید میلید میلید میلید میلید

جه ۱۲۰ \_ حکیے محد رکن الدین الوری' مولائات مولود محمود مطبوعہ سیالکوٹ ۱۵۹۱ء

الم احد رضا برطوی اعلی حضرت: العطلیا النبوب فی الفتاوی اعلی حضرت: العطلیا النبوب فی الفتاوی الله الم الم احد رضا برطوی می ۱۳۵۹ الرضوب جسم معلموند کراچی ص ۱۳۵۹

ابو الخير محد زبير ماجزاده: برم جانل مطبوعد لابور ۱۹۸۰ ص

ا میر ظفر الدین براری مولایا حیات اعلی صفرت برای مولایا میاری مولایا میاری معرف برای معرف برای معرف برای معرف می می

۱۷۱۵- مخد عرفان منول کراچی-مصلح الدین نمبره ۱۷۱۰۰ می ۱۲۰۰۰ ۱۷۵۰- تنعیل کے لئے دیجھے:۔

(۱) شاه حسین مردیزی مولای قرآن اسعدین معموله ماینامه ترجمان ایل سنت کراچی- مئی جون ۱ معاده

(۱) سید زابد مراج القادری مولانه اعلی معزت لهم احد رضا اور دیر مربع شاه موادی مولانه اعلی معزت لهم احد رضا اور دیر مربع شاه مولادی معموله سالنامه معارف رضا کراچی - ۱۹۹۴ مورس و در معلومه لامود (۱۰) نواب الدین مولادی مولانه عقائد سنید مربید مطبوعه لامود

۲۸☆ ۔ تغمیل کے لئے دیکھئے۔

لام احد رضا بریلوی ' اعلیٰ حضرت: العطلیا النبویه فی الفتادی الرضویه مطبوعه کراچی جسوم ۳۲

: ج ک ص ۲۸۹

: ج ١٠ نصف آخر ص ٢٧٧

ا کام احمد رضا برطوی اعلی حضرت الدلاکل القاهرة علے الکفرة النیاشرة مشموله رسائل رضویه ج ا (مرتبه علامه اخر شابجمانیوری) م ۱۳۵ مطبوعه لابور شابجمانیوری) م ۱۳۵ مطبوعه لابور

المنامة مولانات المعدين مشوله المهامة مولانات قران السعدين مشموله المهامة من المعدين مشموله المهامة من المعدين مشموله المهامة من المعديد من المعديد من المعديد من المعديد من المعديد من المعدد من

الما - شاه حسین مردیزی مولانات قرآن السعدین مشموله مابنامه ترجمان الل سنت منی جون اعماده میس

الله المرور قادری مولانا الثاد احد رمنا بریلوی مطبوعه لا الله احد رمنا بریلوی مطبوعه لا الله و الله الله و الله و

احمد محود احمد فکوری مولائل مکتوبلت ایام احمد رضا بریلوی مطبوعدلایور۱۹۸۱ء۔ میلوی مطبوعدلایور۱۹۸۹ء۔ می

الل والمش كى نظر بى مطبوعد لا بورد معرت خواجد محد يار فريدى الل والمش كى نظر بى مطبوعد لا بور - ١٩٩٧ء من ا

الم احمد رمنا برطوى اعلى معرست العطليا النبوي في الفتاوى الما المعالي النبوي في الفتاوى

الرضوب مطبوعه كراجي ج ٢- ص ٥٢٩ ۲ میں ۔ (۱) دیکھتے امام اخر رضا بربلوی اعلیٰ حضرت: الینا"۔ ج ۲ کی

(۲) ججب العوارعن مخدوم بمار مطبوعہ لاہور

ابنامه رضائے مصطفی کو جرانوالہ نومبر ۱۹۸۳ء ص ۱۳ اللہ علیہ مصطفی کو جرانوالہ نومبر ۱۹۸۳ء ص ۱۳

٣٨٥ - مابنامه رضائے مصطفی کو جرانواله نومبر ١٩٨٣ء ص ١٢

شه ۱۳۹ ماهنامه رضائے مصطفی کو جرانواله نومبر ۱۹۸۳ء ص ۱۹۸

ابنامه رضائے مصطفی موجر انوالہ نومبر ۱۹۸۳ء ص ۱۹۱۰

الله معنوي مولانات الصوارم المنديد مطبوعه

لاہور ۵۱ءمل ۲۹

🖈 ۲۲ ۔ اہمامہ المیران مینے مارچ ۱۷۹۹ء۔ الم احد رضا تمبر- م

محر المانت رسول تكورى مولانات تجليات المام احمد رض م مطبوعه کراچی ۱۹۸۷ء۔ ص ۸۹

الله الله معمد حبين الى يروفيسة انوار لاتاني مطبوعه فيمل آبا

محم مسعود احمر پروفیس حیات مظهری مطبوعه مراج

سم ١٩٤٥ مل ١١

محد حشمت على تكعنوي مولانات الصوارم الهنديد مطبو

لابور ۵۱۹ء ص ۱۰۹

- المامه رضائے مصطفیٰ گوجرانوالد۔ نومبر ۱۸۸ء ص ۱۸ ملاء م
- ۱۲۸ ۱۲۰ ویکھنے: محمد عبدالستار طاہر: مسعود ملت اور رضویات۔ مطبوعہ لاہور
- کہ ۳۹ کے مصابر تنبیم ،ستوی' مولانا: تذکرہ شعیب الاولیاء مطبوعہ دیلی کے مصابر تنبیم ،ستوی' مولانا: تذکرہ شعیب الاولیاء مطبوعہ دیلی کے ۱۹۵۰ ص ۲۹ م
- ۵۰ ☆ مطبوعه عبدالنبی کوکب واضی: مقالات یوم رضا حصه دوم مطبوعه لا ۱۳٬۹۲۰ لا ۱۳٬۹۲۰ لا ۱۳٬۹۲۰ لا ۱۳٬۹۲۰ او ۱۳٬۹۲۰ او ۱۳٬۹۲۰ لا ۱۳٬۹۲۰ او ۱۳٬۹۳ او ۱۳٬۹ او ۱۳٬۹۳ او ۱۳٬۹ او ۱۳٬۹۳ او ۱۳٬۹ او ۱۳٬۹۳ او ۱۳٬۹۳ او ۱۳٬۹ او ۱۳ او ۱۳٬۹ او ۱۳٬۹ او ۱۳٬۹ او ۱۳ او
- ا عبدالنبی کوکب قاضی: مقالات یوم رضا حصہ دوم مطبوعہ لاہور ۱۹۷۰ء ص ۵۱
- ۱۲۵ معمد مقبول احمد قادری: پیغللت یوم رضا مطبوعه لابهور ۱۹۲۲ء مس۲۵
- ا محمد معبول احمد قادری: پیغلات یوم رضا مطبوعه لابهور ۱۹۷۲ء م ۳۰۰
- الم احمد رضا بربلوی و اعلی حضرت: العطایا النبویه فی الفتاوی الرضویه به الفتاوی الفتاوی الرضویه به به المعلومه کراجی مصری المار مطبوعه کراجی مصری المار مصویه الرضویه به به المعلوم کراجی مصری المار م
- الهور عبدالنبی کوکب قامنی: مقالات بوم رضا حصد دوم مطبوعد الهجور مطبوعد الهور مطبوعد الهور مطبوعد
- الم الم احمد قادری: بیغامات یوم رضا مطبوعه لابور ۱۹۲۲ء کی معنوی احمد قادری: بیغامات یوم

ص ۱۲

مر عدار من الحنى ماجزادة تخفه سلطانيه مطبوعه لامور مر عدار من الحنى ماجزادة تخفه سلطانيه مطبوعه لامور من من مر

ہے ۵۹ کے محروف محروہ ہم منظور احمد نظامی بنام راقم الحروف محررہ ہم دوری ۱۹۸۵ء فروری ۱۹۸۵ء

الدين الكيلاني مطبوعه لاجور ١٠٣٣ من الكيلاني مطبوعه لاجور ١٠٣٠ من الكيلاني مطبوعه لاجور ١٠٣٣ من ١٥٥ الدين الكيلاني مطبوعه لاجور ١٠٣٣ من ١٥٥

- محمد مقبول احمد قادری: پیغللت یوم رضا مطبوعه لامور ۱۹۲۲ء مل ۱۸ م

١٠٠٠ مخد معارف رضا کراجی شاره ۱۹۸۲، ص ۹

الله مطبوعه الأو احمد تذكره عاشق رسول عليهم مطبوعه الأمور- ص ٢٥

٣٨

١٥٠٠ المتامد القول السديد لابور - جون ١٩٩١ء ص ١٨

این قلم اولی قرفی: احوال و آغار مفتی عزیز احمد قادری بدایود مطبوعدلابور ۱۹۹می ۱۹۹۹م ۴۳۰۰۰۰

علام مرور راتا بروفيسة قبله عالم فين محد شاه قندماري الله علا مرور راتا بروفيسة قبله عالم فين محد شاه قندماري مليوعد لابور-ص ٨

الله ١٨٠ - محد عبد الحكيم شرف قاوري مولائة تذكره اكابر لل سنن

پاکستان۔مطبوعہ لاہور ۱۹۷۲ء ص ۵۴

١١٠٠ واؤد احمد خان: سيرت كاظمى مطبوعه ملكان ١٩٨٨، ص ١١٥

یک ۵۰ - غلام سرور قلوری مولانات الشاه احمد رضا بریلوی مطبوعه لابور ۱۹۷۱-ص ۱۲۳۳۳

الما الله ما الما منائد منائد

۱۲ کے - سید محمد سعید: مرات المعاشقین مطبوعہ لاہور کے۔ ام ۱۳۰۱

الما ١١٥٠ محد مريد احد چشتى: خيابان رضامطبوعد لابور ١٩٨٢ء ص ٢٣

ابنامه رضائے مصطفیٰ ہم جرانوالہ۔ نومبر ١٩٨٨۔ ص ١٨

یک ۵۵ - بدر الدین احمد قادری مولانات ایام احمد رضا اور ان کے مخالفین مطبوعدلاہور ۱۹۸۵ء۔ مس ۱۳۳۲

کے حالم اور ال کے بدر الدین احمد قادری مولائلہ لیام احمد رضا اور ان کے مخالفین مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء ص ۱۳۳۰

ام احمد رضا مولانات کی ایات ایام احمد رضا مولانات کیلیات ایام احمد رضا مطبوعه کراچی-۱۹۸۷ میسی

مع الما مع المانت رسول قاوری مولانات تجلیات الم احد رضا مطبوعه کراچی-۱۹۸۰ می ۱۸۸ می این معلومه

- ہے ۸۰ ۔ حسنین رضا خان برطوی مولاناتہ سیرت اعلی حضرت مع ہے۔ کراہات مطبوعہ لاہور ص ۹۹
- الم الم منتوب مرامی سید محد زین العلدین راشدی قائمی بنام راقم الله الله میرون محرره اسم اکتوبر ۱۹۸۹ء الحروف محرره اسم اکتوبر ۱۹۸۹ء
- - م المنامه منهاج القرآن لابور دسمبر ۱۹۸۸ء ص ۲۹۹ مه
- منير مصطفیٰ رضا قادری مولایا: تفير سراج منبر مصطفیٰ رضا قادری مولایا: تفیر سراج منبر ملاحد منبر یاره اول ج اسبورة فاتحه مطبوعه لابور ص ۱۲۳۰ باره اول ج اسبورة فاتحه مطبوعه لابور من ۲۲۳۰
- تورده مرامی مولانا محد افعنل ادریسی بنام راقم الحروف محرره ۸۲ ۱۸ مرامی مولانا محد افعنل ادریسی بنام راقم الحروف محرره ۱۲۱ مرامی ۱۲۹۲ء
- کے ۸۷ ۔ برر الدین احمد قلوری مولائل الم احمد رضا اور ان کے ملا کے برر الدین احمد تلوری مولائل الم احمد رضا اور ان کے خالفین۔مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء ص ۱۳۲۳
- ملاحظہ کیجئے۔ (۱) محمد مسعود احمد' پروفیسوڈ فاصل برطوی میں مسعود احمد' پروفیسوڈ فاصل برطوی ملوعہ (۱) محمد مسعود احمد' پروفیسوڈ لام علائے تحاذکی نظر میں مطبوعہ کراچی احمد رضا اور عالم اسلام۔ مطبوعہ کراچی
- م المعلم الم

یہ اسائے گرامی انہی کتابوں سے افذ کئے گئے ہیں۔ ۱۹۰ ۱۰ مید محد محدث اعظم کچھوچھوی: مجدد مائنة عاضرو ۱۹۰ ۱۰ مشمولہ ایمان افروز وصایا۔ مرتبہ: مولانا حسنین رضا بریلوی / مطبوعہ لاہور۔ ص ۱۱



## د کامل وقت شخصیت<sup>۳</sup> (۱۹۹۷ع)

کنز اسرار ذبمن و قلب سرايائ سکی سم نہ اس کی عظمت کو گردش

(<del>\*</del>

عالمان 2 <u>ک</u> ام انسال اس اس کے ہم عمر اس کے تھے ماح اماش اقرآل 75 *3*? شناس ہوئے دضا مقالے میں ان کا بھی ہے ا افروز زوق مقاليه كلك صابر روال 196 حسيس به طرز نے ذاویے سے کی ہے عیال تاریخ از سر FIMIA طارق سلطانپوری حسن ابدال

6.

| «منقش تذكره اصفياء»<br>عهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ابر حسین شاہ بخاری کی بیہ کتاب افغ ہر خاص و عام لکھ ماہ کھ ماہ ماہ کھ ماہ کھ ماہ کھ ماہ کھ ماہ کھ ماہ کھ کی کھ کی ماہ کھ کی کھ کی ماہ کھ کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کے کی ماہ کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کے کی کھ کے کی کھ کی کھ کے کی کھ کے کی کھ کے کی کے کہ کھ کے کی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کہ کی کھی کی کی کھی کے کے کی کھی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے ک | سا<br>-    |
| ریں گے لوگ اس سے ستنید حق کا ترجمال ہے تذکرہ اصنیا اس کی آریخ طباعت کمہ دے اے صابر کی استخطر بیز و حق بیاں سے تذکرہ اصنیا" ۱۹۹۲ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارا<br>الا |
| لق خدا ہے آج ہمی ان سب کی معتقد ویں نور بار اس میں جو عشاق شاہ دیں صابر ہو اس محیفہ کی تعریف اور کیا دیا اور کیا دیا دیا ہیں آئینہ طالات کالمیں " دیام خدا ہیں آئینہ طالات کالمیں" ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>ئ</u>   |
| الله بي اس كتب عن معروف اصنيا الله ي روشن الله الله الله الله كله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

#### احسان الهي ظهير كي كما "البُرِيلُومْ مِن كَامْتُ كُلُومُ وَمَعْمِدُ مِن مَا رَحْهُ وَمُعْمِدُ مِن مُعَارِدُهُ اكابراملسنت كىنظرميي تائين علامه فختد عكذالحكيم شرف قاددى تؤالأ زیرنِ فرکتاب نے تابت کردیا ہے کہ امام اھمدر صنا تدرر ایر جوالزامات لگائے میں وہ بالكلسيسروبا ورغلطي نيزجلتي بيرتي روايتول اورا نوابهول كاقلع قمع كرديا كياسيئه (علامرتقدس ملىمان زمت التدتعالى فاصل مُصنّف نے مولف البراو بیرے کر و قریب اور دجل کے تمام پردوں کوجایک اور علم و یقین کے نورسے سوک واویام باطلہ کونمیت ونا بود کر دیا۔ وخزالي زمال ملامرت واحمد سعيد كأهمى رحمة التأرتعالى البراريد كے افتر آكا ہوا سبرى بى فروبارى ، على متمانت عقلى سنجيدگى اور حوالوں كى ينگى كے ساتحدد يأكباب بي حقائق بي حقائق بين جن كا اجالا بييلة بى اندهيرا غاتب أورمعاندكى رِتعصب كاوسش فكروقلم خاك مين مل كرره كتى سبئد (علام عمواح معباح مذهدالعاسد) آسیے بڑی محنت کی اور تحقیق کائی اواکر وہا (پدینٹر اکٹر محتصود احد ایم اے ، یہ ایم ، دی ) البراديريك تمام اعتراضات كي دهجان بميركر دكودي بي، انداز بيان د کمسابشرمحدامحان مرحم ) احسان البی طہیر کے الزامات کا عالمانہ اور فاصلانہ شان سے بے سرویا ہونا تا بت کی اور (علام يعبدالميحم خان اخترشا بجبا نپودى عبسب الرحش) البردير يسك بولف كتن محلى بمرديا متيول كے تركمب مؤسسة بيں جوعا لم دين توكيا شريف إنسان سے جی متوقع نہیں ہوتیں ۔ اسپ کی کتاب نے اس کے فرمیب کا پر دہ میاک کیا ہے ( پرونیسرمحدادشدگیڈٹ کا کی حسسن اجال )

ملنك ركاركار المائكات عن انتردده البويكان

(محرختا کابش تصوری )

کتاب تعینی و تنقیدی جائزه رسوائے زمانه کتاب البرطویه کا مجمع پیسٹ مارٹم اور بیدرھویں

صدى بحرى كأكرانقدر على حيفه

# طواف إوسر تغبر

بلات به غیر کو میمنظم کا طوات تعظیمی نا جا کر ہے اور غیر خدا کو سکتہ میاری شریبت میں حرام ہے اور بوسے قبریں علما کو اختلات ہماری شریبت میں حرام ہے اور اوسے قبریں علما کو اختلات ہے اوراحوط (زیادہ احتیاط والاحم) منطب مزار کا طواف کہ محض برنیت تعظیم کیا جائے ناجاً فرہے کہ تعلیم بالطواف محضوض نجائے کعب دطواف کی صورت میں تعظیم حائے کعب بالطواف محضوض نجائے کعب دطواف کی صورت میں تعظیم حائے کعب کے ساتند خاص ہے) مزار کو بوسہ نہ و نیا چاہیے ۔علما راس میں مختلف میں اور بہتر بچیا اوراسی میں اوب زیادہ ہے۔

ام احدرضا خان برطوی قدس سرم مرزی

### وعوت عمل

ادب چونکہ جزو ایمان ہے اس کیے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے مندرجہ ذیل باتیں ملحوظ خاطر رکھئے۔ وعامیں خیرو بکرت اور زینت کے لئے۔ اے اللہ ' اے رب العالمين! اے مالك دو جمال كى بجائے يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين سے شروع سيجئے۔ تفتكو ميں فقط اللہ نے فرمایا كہنے كى بجائے اللہ تعالى اللہ جل شانه 'الله تبارك و تعالى 'الله جل مجده الكريم 'حق سبحانه و تعالى نے ارشاد فرمايا۔ ای طرح آل حضرت مخضور سرکار کیا رسول الله نے فرمایا کہنے کی بجائے حضرت نی كريم ملى الله عليه وسلم وحضور سيد عالم صلى الله عليه وسلم سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كينے كامودب و بابركت طريقه ايناہئے۔ صرف قرآن و حديث سيرت ' مكه يا مدینه کینے کی بجلئے قرآن حکیم و آن مجید و مدیث مبارک و مدیث شریف سیرت مطهره میرت مبارکه مکه معظمه مینه منوه مینه طبیبه کما شیجیه و بیل بیت ا صحلبه و اولیاء کہنے کی بجلئے اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنهم ' صحابہ کوام رضی اللہ تعالی عنم و اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیم الجمعین کمہ کر ای بات کو حسن و آزگی بخشے۔ اس فتم کے مخفف اشارے بعنی ج سے اجتناب فرمائیں اور کمل جل جلالہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رضی الله تعالی عنه وحمه الله تعالی علیه لکھے اور اگر ایسے اشارے لکھے ہوئے یائی تو ان کی اصلاح کریں اور ممل پڑھیں۔ اس طرح اسلامی مینوں کے نام بھی ممل آداب کے ساتھ تحریر فرمائیں اور پڑھیں۔ جیسے محرم الحرام مفر المنطفر ، ربیع الاول شريف، ربيع الاخر شريف وغيره- الله تبارك و تعالى توفيق عمل عطا فرمائے بجاه ني كريم رؤف الرحيم صلى الله عليه و آله وسلم - مين!

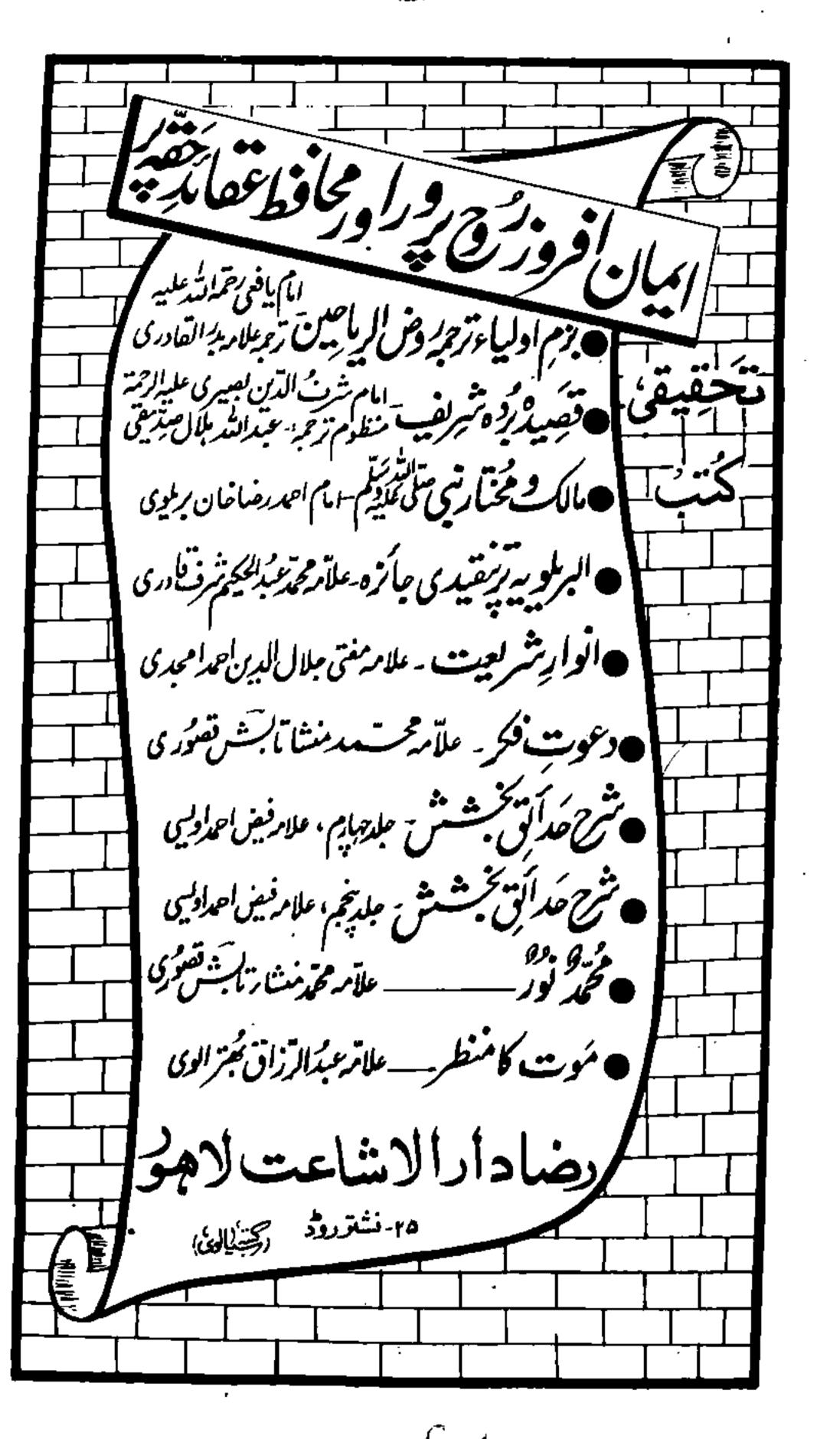